# ۺڟ؈ۺٳڰڰڮػ

(تحریروتصاور کے آئینے میں)





افتخار احملاحا فظقالاري









Islamabad, May 19, 2010

Dear Mr. Hafis Radii,

I am in receipt of your letter together with different spiritual books written in Arabic and Urdu including your own book titled "Ziyarat-e-Turkey" and would like to extend my thanks and appreciation to you for your thoughtful gesture in sending these to me.

As you know very well that Maulana Jelaluddin Rumi is Allama Mohammad Iqbal's great master whom he calls "Pir-i Rumi (The master from Anatolia); and he names himself as "Muridi-i-Hindi (The Indian disciple)". In his *Asrar-o-Rumuz* Iqbal claims, "The saint Rumi has changed my earth into an elixir and out of my dust has produced many splendours". It means that there is a great impact of Rumi on Iqbal's spiritual teachings. When we study Rumi and Iqbal side by side, we find two bodies in one shirt. This is only one aspect of the historic bonds that so fortunately exists between our two brotherly countries. I am sure that your religious travelogue will be beneficial for the Pakistani Urdu readers who feel their visit to Turkey unachieved, unless they pay a visit to the holy mausoleums of Hazrat Maulana Jalaluddin Rumi in Konya and Hazrat Ayub Ansari, in Istanbul.

While thanking you once again for your kind gesture, I would like to convey to you my best wishes for your health, happiness and continued success.

Sincerely yours,

M. Babür HIZLAN

Mr. Iftikhar Ahmed Hafiz Qadri House No. 999/A-6, Street No. 9, Afshan Colony, RAWALPINDI نمبر: المراب المرابيم آرا برايم آرا بردد. وزارت فرهبي امور حکومت پاکستان اسلام آباد: ۸۰ جولائی ۲۰۱۳ء



مكرم ومحترم جناب افتخار احمرقا دري صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کی طرف سے ترکی میں زیارتِ مقدسہ پر آپکی تصنیف کا تخذ موصول ہوا۔ یہ انتہا ئی مفید اور ایک ایمان افروز کا وش ہے۔ یا د آور ی کا بہت بہت شکر یہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس کا رخیر پرا جرعظیم عطا فرمائے۔ (آمین) والسلام

نیا ز مند

(سردار می کوسف)

جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب ہاؤس نمبر A/6-999سٹریٹ نمبر 9، افشاں کالونی ،راولپنڈی کینٹ۔

#### 💉 سفرنامه زیارات ترکی 💉

## جمله حقوق نشر واشاعت بحق مصنف محفوظ بین



خصوصى تذكره : من ميزيان رسول الطاخ حضرت ابوالوب انصاري والثا

🖏 قافلەسالارىشق حضرت مولا ناجلال الدىين رومى راينۇ

تحرير وخقيق: افتخارا حمد حافظ قادري شاذلي

پیشکش : سیدسنین می الدین گیانی رزاتی

عىدالرؤف قادرى شاذلي

تاريخُ أشاعت : جمادى الثاني 1438 هرار ي 2017ء

تعداداشاعت : 450

كمپوزنگ/ڈیزائنگ : شیخ حفیظالرحمٰن

**₩**9,350/- : **\***\*\*

رابط : 0344-5009536

مزین ہے مفرنامہ یہ ذکر پیر رُومی مظافؤ سے فضیلت ارضِ ترکی کی براھی جن کی بدولت ہے





کہت گل کی طرح پاکیزہ ہے اِس کی ہوا تربت ایوبِ انصاری رفائش سے آتی ہے صدا اے مسلماں! ملتِ اسلام کا دل ہے یہ شہر سینکڑوں صدیوں کے کشت وخون کا حاصل ہے بیشہر (اقبال میشیر)

خوشا قسمت کہ جس کی حضرتِ رُومی ڈھاٹیؤ سے نسبت ہے گے تھرا نورانیت سے اُس کا دامانِ عقیدت ہے

#### 🔆 🖰 سفرنامه زیارات ترکی 🔆



اِس بابر کت کتاب کواپنے مرحوم والدین کے نام کرتا ہوں کہ جن کی دُعاوُں کے طفیل مجھے ایسے رُوح پرور کام کرنے کی تو فیق عطا ہور ہی ہے۔

دُعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اِس بابر کت ورُوحانی کتاب کے وسیلہ ٔ جلیلہ ہے اُن کی اور سرکار مدینہ منافیق کی ساری اُمت کی بخشش ومغفرت فرمادے۔

آمین بجاهِ سیدالمرسلین الله

گدائے درائل بہت نبوی نظام **انتخار احمد حافظ قادری شاذلی بن حافظ فقیر محمد چشتی میلاد** 

#### 🎺 سفرنامه زیارات ترکی

### فگرست

| صفحتمبر | عنوان                                               |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 3       | انتساب كتاب                                         |
| 7       | مقدمه                                               |
| 11      | استغبول                                             |
| 14      | فتع قسطنطنيه كى بشارت نبوى ماهيام                   |
| 17      | رتكين تصاوري                                        |
| 25      | آ ستانه خلافت عثمانيه                               |
| 32      | منقبت حضرت ابوابوب انصاري طاثك                      |
| 33      | خصوصى تذكره حضرت ابوايوب انصاري والفؤ               |
| 46      | مزار مبارك حضرت ابوابوب انصاري طاثقة                |
| 53      | اعتنبول مين مزارات صحابه كرام                       |
| 54      | درگاه سیدنو رالدین الجراحی طاهمهٔ                   |
| 57      | طوپ قانی پیلس میں تبرکات نبویہ منتظم و تبرکات مقدسہ |
| 73      | مزارمبارك سلطان محمدالفاتح نهيئة                    |
| 74      | مساجدا شنبول                                        |
| 74      | مجدخرق ثريف                                         |
| 76      | مسجد فاتح                                           |

## 🂥 سفرنامه زيارات فرکی 🔆

| زيارات انفزه                                                        | 102 |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| غانقاه قادرىيد فاعيه مين محفل ذكر                                   | 106 |
| ن <i>يصر</i> ي                                                      | 107 |
| سید برهان الدین محقق ترندی                                          | 112 |
| <b>خصوصی تذکیرہ</b> حضرت مولا نا جلال الدین رومی طا <del>ن</del> ٹؤ | 117 |
| حضرت مولا ناروم کی زیارت کی فضیلت                                   | 121 |
| فضرت مولاناروم كے مزار مبارك كى فضيلت                               | 121 |
| حضرت مولا ناروم کی اولا داورسلسلهٔ سجادگی                           | 125 |
| حضرت مولا ناروم کےموجودہ سجادہ نشین                                 | 125 |
| ارگا وروی بالتوس خصوصی حاضری کا شرف                                 | 128 |
| حضرت مولا ناروم ڈٹاٹٹا کی والدہ ماجدہ کا مزارمبارک                  | 129 |
| <i>حضرت حسام الدين جليلي والثفا</i>                                 | 131 |
| مثنوی میں عشق رسول مظافیظ کی جھلکیاں                                | 132 |
| حضرت صلاح الدين زركوب وثا <del>ن</del> ظ                            | 137 |
| نبركات نبوييه ملايقة                                                | 140 |
| تبركات حضرت مولا ناروم وثالثفا                                      | 140 |
| حضرت مولا نامنس المدين تبريزي <sub>الل</sub> يظ                     | 141 |
| كتاب مذا يرمنظوم تاثرات وقطعات تاريخ                                | 150 |

#### 💥 سفرنامه زیارات ترکی 💥

| متجد سليمانيه                       | 76 |
|-------------------------------------|----|
| مسجد سلطان احمد                     | 77 |
| مجدبيبك                             | 78 |
| عكس متحد حضرت ابوابوب انصاري وكاثلة | 79 |
| اياصوفيه                            | 80 |
| سلطان سليمان القانوني               | 82 |
| سلطان سليم ثانى                     | 83 |
| سلطان مراد ثالث                     | 83 |
| سلطان محمود ثانى                    | 83 |
| سلطان عبدالمجيد                     | 83 |
| شهرا درينه                          | 87 |
| ادر ندکی مسجد سلیمیه                | 89 |
| ا در نه کی مسجدا یسکی               | 89 |
| ا در ند کی مسجد شریفی               | 90 |
| ادر ندمیں بایز بد کمپائیکس          | 90 |
| يرحه                                | 91 |
| برصه کی جامع مسجد                   | 95 |
| انقرو                               | 97 |

# Will Tree

عاشق رسول سل المنظم وصاحب ولا كل الخيرات سيدنا محمسليمان الجزولي ولل النظمة كا ارشاد مبارك بها كم المنظم والمناليس من المنظم والمناليس من المنظم وينارك أنه أولياء الله.

اولیاءالله اوراُن کے مزارات مقدسہ کی زیارت جمارے اسلاف کی سنت ہے۔حضرت امام اعظم ابوحنیفہ جائٹیڈ؛ امام الائمہ اورعظیم فقیہ ہونے کے باوجود اولیاء الله اور درویشوں کی خدمت میں حاضری دیتے کیونکہ اہل اللہ کی صرف زیارت ہی ہر سوال کا جواب ہوتی ہے اور اُن کی وساطت سے ہرمشکل عل ہوجاتی ہے۔ حضرت امام شافعی طابقيٌّ جب بيار ہوتے تو سيرة نفيسه طابقيًّا کي بارگاہ ميں حاضر ہوا کرتے۔اولياء اللہ کے ظاہری برد وفر مانے کے بعداُن کی بارگاہوں میں حاضری بھی اللہ تبارک وتعالیٰ سمی صورت میں رائےگاں نہیں فرماتے \_ بےشک ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں؟ وہ اینے مقبول بندوں کے وسلہ ہے ہم جیسے گناہ گاروں کی دُعا ئیں بھی قبول فرما تا ہے۔ پوری اُمت مسلم کا اس بات پراجماع ہے کداللہ تبارک وتعالی کے نیک بندول کے روحانی تضرفات میں اس دنیاہے پردہ فرمانے کے بعد مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی میں فرماتے میں کہ نیک رومیں اللہ تعالیٰ کی اجازت اورأس ك فنل واحسان سے آفاق عالم میں چكر لگاتی رہتی ہیں اور بمطابق ضرورت وه ابل حق کی تائیداورا مداد بھی فرماتی ہیں۔ اِن نیک بخت رُ وحوں کی توجیا پنی جانب مبذول كرنے كے لئے سعادت مندافراداً نبيس ايصال ثواب كرتے ہيں، أن

کے مزارات مبارکہ پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں اور اچھے الفاظ میں اُن کا تذکرہ کرکے اللہ تبارک وقعالی کی رحمتوں کے حق دار بنتے ہیں۔

یمی وہ ہتیاں ہیں کہ جن کی معیت ورفاقت کے دائرے میں اپنے آپ کو لانے کا حکم قرآن پاک ہمیں ان الفاظ میں دیتا ہے:

یَائیُهَا الَّذِیْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّدِقِیْنَ (اے ایمان والو! تقویٰ خداوندی کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ ہوجاؤ)

یمی وہ اولیائے کاملین ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے

یک ذمانسہ صحبت ہے اولیاء

بھت راز صد سال ہ طاعت سے ریا
اگر اِن اللہ والول کی صحبت نصیب ہوجائے تو پھراُس کے کیا کہنے! کیونکہ
میصبت تقرب الی اللہ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بیابل اللہ ہر دور میں موجودرہے ہیں اور
ہمیشہ رہیں گے کیونکہ دنیا میں اگر اللہ والے ندہوتے تو پھر بیکون و مکان اپنی جگہ پر قائم
ضرے سکتے تھے۔

زانک گسر پیسرے نا باشد درجهان
نسے زمیس بر جائیے ماند نسے مکان
حضرت مولانا جلال الدین روی دلائی فرماتے جیں کہ اگر تو اولیاء اللہ کی
صحبت سے دور ہوگیا تو سمجھ لے کدور حقیقت تو اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوگیا۔
جسون شدی دور از حسنسورِ اولیساء
در حقیقت گشت فرور از خیدا

#### 💥 🖟 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

قرآن پاک میں "سیکروا فیسی الارکض" زمین کی سیروسیاحت کے ساتھ ایک دوسرے مقام پر "فَانُظُرُ اِلّی اللّٰهِ اللّٰهِ" اللّٰهِ" اللّٰهِ" الله تارک وتعالی کی رحت کے آثار مبارکہ کی زیارت کرنے کا بھی ارشاد خدا وندی موجود ہے جوا پنے اندر وسیع معارف ومعانی کا ذخیرہ محفوظ کے ہوئے ہے۔

دنیاوی اسباب کی موجودگی کے ساتھ اگر ذوق وشوق کی دولت بھی میسر ہوتو مقامات مقدسہ کی زیارت کیلئے ایک مرتبہ ترکی ضرور جانا چاہئے کیونکہ اس برا دراسلامی ملک کا ایک شہر (استنبول) تو سرکار مدینہ سائٹیلم کی بشارت کا ثمر ہے۔ اور ایک دوسر بے شہر قونی شریف کو "مدینہ الاولیاء" کا مقام ومرتبہ حاصل ہے۔

برادر ملک ترک خفی المسلک صحیح العقیدہ مسلمانوں کا زرخیز خطہ ہے اور ترکی کی عوام پاکستانیوں سے بے حدمجت کرتے ہیں۔اس ملک میں اولیائے کرام کے آستانے اور درگا ہیں موجود ہیں جن سے لوگ آج بھی فیض حاصل کررہے ہیں۔

ترکی میں زیارات مقدسہ کے لئے اب تک چار مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اِن رُوحانی سفروں کے دوران ترکی کے کئی شہروں بالخضوص استبول ، قونیہ شریف ، قیصری ، کرامان ، انقرہ ، برصہ اور ادر نہ میں موجود زیارات مقدسہ اور صوفیائے کرام کے آستانوں پر حاضری کے علاوہ ترکی میں موجود مشارِح عظام سے بھی ملاقاتوں کی سعادت حاصل ہوئی۔

کتاب ہذامیں انہی چارسفروں کے دوران زیارات مقدسہ پر حاضریوں کی رُودادکو یک جاشائع کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس میں دوعظیم شخصیات مبارکہ میز بان رسول طافیق حضرت ابوایوب انصاری طافی اور

قافله سالا رعشق حضرت مولانا جلال الدين رُومي طِاللَّهُ كَاتَفْصِيلِي تَذَكَّره كَتَابِ كَى زينت بنا ہوا ہے۔

نومبر 2012ء کا سفر مقدس سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادر ہے، سدرہ شریف نقیب الاشراف سیدمحمد انور گیلانی قادری رزاقی مدظلہ العالی اور آپ کے ولی عہد ساجزادہ سید حسنین محی الدین گیلانی کی ہمراہی میں طبے ہوا اس لیے کتاب ہذا میں اس طرحقدس کارنگ اور تذکرہ غالب نظر آئے گا۔

بارگاہ رب العزت میں نہایت عجز واکساری اور اوب سے شکر بجالاتا ہوں کہ سرکار مدینہ علق ہے وسیلہ جلیلہ اور اولیائے کاملین کے صدقے میں اس بندہ ناچیز کو بیتو فیق عطافر مائی کہ وہ ان نفوس قد سید کے ذکر کوعام کرنے کی ایک اونی سی کوشش میں مصروف ہے کیونکہ بزرگوں کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

دُعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان اولیائے کاملین کہ جن کی بارگا ہوں میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے اُنہی کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں بھی اُس خاص نظر کرم سے محروم ندر کھے جو اُن پر رہتی ہے اور اُن بزرگوں کے احوال پریتی تحریم میری بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے۔

آمين بجاه سيدالمرسلين تأثيم

آپ کی دُعاؤں کا طالب خاکپائے اہل بیت نبوی ماڑھ نم افتخار احمد حافظ قادری شاذ کی

#### 🦟 💝 سفرنامه زيارات ترکی 🚭

## استنبول

یوں تو پورے ملک ترکی میں ہردور کے آثار متحرکر دینے والے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ شہرات نبول ، تو نبیہ شریف ، قیصری اور بُرصہ میں ہے شار ندہی ، روحانی اور تاریخی مقامات قابل دید ہیں۔استنبول کئی صدیوں تک اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ثقافتی مرکز رہا ، اس شہر کے ایک گوشہ میں میز بان رسول ما گھا حضرت ابو ایوب انصاری ما گھا تا رام فرما ہیں اور اسی خوبصورت شہر کے ایک عظیم کا اب گھر میں سب سے زیادہ تبرگات نبویہ طافیا محفوظ ہیں۔

فنخ قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد ثانی المعروف "ف اتح" نے شیرا در نہ سے آستان خلافت کو شیرا سنبول منتقل کر ایا اور پھر صدیوں تک بیسلاطین عثانیہ کا آستان خلافت رہا۔

شہرا سنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو دو براعظموں (ایشیاء اور پورپ) میں واقع ہے اور موقع ومنظر کے اعتبار سے کوئی دوسرا شہراس کا ٹانی نہیں۔ استبول تاریخ عالم کا وہ شہر ہے جو تین عظیم سلطنق کا پایئے تخت رہا۔ جن میں 330ء سے تاریخ عالم کا وہ شہر ہے جو تین عظیم سلطنق کا پایئے تخت رہا۔ جن میں 1453ء ہے 395ء تک رومی سلطنت اور 1453ء ہے 1453ء تک بازنطینی سلطنت اور 1453ء ہے 1923ء تاک سلطنت عثانیہ میں شامل رہا۔

29 مئی 1453 ء سلطنت عثانیہ کے خلیفہ سلطان محمد الفاتح میں کے ہاتھوں بازنطینی سلطنت کے ساتھ قسطنطین یاز دہم کی حکومت کا بھی خاتمہ ہوااور مرکزی گرجے"ایا صوفیہ "کومجد میں تبدیل کردیا گیا۔



#### 💝 🥏 سفرنامه زیارات ترکی

#### فتح تسطنطنیه کی بشارتِ نبوی ﷺ

استبول کا قدیم نام قطنطنیہ تھا۔ جس کی بنیاد بازنطین کے نام سے 658 میں قبل میں رکھے گئے لیکن جب 330 میسوی میں قبل میں رکھی گئے۔ اس شہر کے اور بھی گئی نام رکھے گئے لیکن جب 330 میسوی میں روی بادشاہ "قسط مطین " نے اس خوبصورت شہر کے جغرافیا کی کل وقوع کی اہمیت کے باعث اس شہر کو با زنطینی میسائی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا تو اُسی بادشاہ "فسطنطین" کے نام سے اس شہر کا نام قسطنطنیہ مشہور ہوگیا۔

سرکار مدینه سیدالا ولین والآخرین مایین نے ایک دن صحابه کرام کی بابرکت محفل میں شرق صطنطنیہ کی فضیلت اوراً س کی فتح کی بشارت و بتے ہوئے اپنی زبان گوہر فشال سے ارشاد فرمایا

> "لَتُفْتَحُنَّ الْقُسُطُنُطُنِيه فَلَنِعُمَ الْآمِيْرُ آمِيْرُهَا وَلَنِعُمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ" (مسند احمد،المستدرك)

تم ایک دن قسطنطنیه کوفتح کرلوگے،اس فاتح کشکر کاسپدسالار، کیاخوب سپدسالار ہوگا!اوروہ فوج بھی کیا عجب شان والی فوج ہوگی۔

ایک دوسری حدیث مبارکہ جس کوحفرت امام بخاری پیشید کے علاوہ کی محدثین نے ذکر فر مایا ہے کدرسول الله مایا پیغیر نے ارشاد فر مایا۔

"اَوَّلُ جَيُشٍ مِّنُ أُمَّتِي يَغُزُّوُنَ مَدِيْنَةً قَيْصِرُ مَغُفُوْر" لَّهُمُ" ميرى امت كى پېلى فوج جوقيصر ئے شهر ( قسطنطنيه ) پرحمله كرے گی اے بخش ديا جائے گا۔

(صحيح البخاري للامام ابي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري، كتاب الجهاد، باب ماقيل في قتال الروم حديث رقم2766) شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامه محمد اقبال میشید نے اپنے مجموعہ کلام "ابانگ درا" میں قسطنطیعہ کو ملت اسلامیہ کا دل قرار دیا ہے اور اس عظیم شہر کو یوں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

نطر قسطنطنیہ لیعنی قیصرکا دیار!!! مہدی اُمت کی سطوت کا نشانِ پائیدار صورتِ خاکِ حرم میسرز میں بھی پاک ہے آستانِ مند آرائے شہ لولاک مالی ہے

ینی وہ قسطنطنیہ ہے جس کے فارتح کشکر کے لئے ساتویں صدی عیسوی ایک قافلہ روانہ ہوا تھا اس میں صحافی رسول ٹاٹھٹی حضرت سیدنا ابوابوب انصاری ٹاٹٹڑ بھی شامل ہے۔ دوران راہ آپ بیار ہو گئے اور وصیت فرمائی کہ اگر اس سفر کے دوران میرا انقال ہوجائے تو میر ہے جسم کوساتھ لے جا کر قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کر وینا۔ چنانچے راہے میں ہی آپ کا وصال ہوگیا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ ٹاٹٹؤ کے جسد اطہر کو قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر وفن کردیا گیا۔

مرورزماند کے ساتھ آپ کی قبر مبارکہ کا ظاہری نشان باقی ندر با۔ پندر هویں صدی عیسوی میں جب سلطان محد الفاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوا تو سلطان نے حکم دیا کہ حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹو کا مزار مبارک تلاش کیا جائے تا کہ اس پر ایک بہترین مزار مبارک تعمیر کروایا جائے جس پر آپ کے روحانی استاد حضرت آق شس الدین میں مزار مبارک تعمیر کروایا جائے جس پر آپ کے روحانی استاد حضرت آق شس الدین میں ہمارے نے آپ کی قبراقدس کی نشاند ہی فرمائی اور پھر اس مقام پر سلطان وقت نے ایک عظیم میارت تعمیر کروائی۔

#### 🔆 🖰 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

سرکار دوعالم ملائد کی اس بشارت مبارکد کی تحمیل کیلئے اس عظیم و تاریخی امیس میں اور کے اس بشارت مبارکد کی تحمیل کیلئے اس عظیم امیست کے حامل شہرکو فتح کرنے کیلئے حضرت امیر معاویہ والنی کے دور حکومت میں عظیم ومقدر صحابہ کرام پر مشتمل ایک اشکر 48 ججری/ 668 میسوی حضرت فضالہ بن عبید ولائق کی قیادت میں براستہ ملاطیہ، قیصریہ، مموریہ، اُسکی شہرروانہ ہوا۔ طویل محاصرے کے باوجوداس اشکر کے باتھوں بیشہر فتح نہ ہوسکا۔

اس کی وجہ بیتھی کہ بیسعادت عظمی کسی اور کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔اس لفکرِ مبارک میں میز بانِ رسول سائٹیا حضرت خالد بن زیدا بی ایوب الانصاری ڈیاٹیڈو مجھی شامل تھے۔

حضرت ایوب انصاری ڈٹاٹٹا دوران سفر بیمار ہوئے اور آپ نے وصیت فرمائی کہ اگر اس سفر میں میرا انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو ساتھ لے جا کر شہر فتطنطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کر دینا اور پھراییا ہی ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جسد اطہر کو شطنطنیہ کی فصیل کے باہر دفن کرویا گیا۔

عبد صحابہ کرام میں ندکورہ لشکر کے علاوہ دو مرتبہ اس شہر پرلشکر کشی ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز دلائی کے عبد خلافت میں فسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا، ہشام بن عبد الملک نے 121 ہجری میں، عباسی دور حکومت میں خود عباسی خلیفہ کی زیرِ قیادت 164 ہجری میں، گھر 182 ہجری میں حملے کئے گئے۔

خودعثانی نز کوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کسی کو کامیا بی حاصل نہ ہوسکی حتی کہ سلطان مُراد دوم کا دور حکومت آگیا جو فتح قسطنطنیہ کے بارے میں بہت زیادہ متفکراور دلچیسی رکھتا تھا۔ اُس نے اپنے وقت کے ولی کامل حضرت حاجی

سلطانِ وقت اس خوشخری ہے بہت خوش ہوااوراً س کے بعداً س نے بچے کا بھی بہت زیادہ احترام کرنا شروع کر دیا۔وہ پچے سلطانِ وقت سلطان مُر ادثانی کا بیٹا تفاجس کا نام "محمد" تھا۔

سلطان مرادثانی کی وفات کے بعد سلطان محمدثانی نے 1451 عیسوی میں خلافت سنجالی اورصرف دوسال بعد ہی اپنے روحانی استاد و ہزرگ حضرت آت شش خلافت سنجالی اورصرف دوسال بعد ہی اپنے میں محاصر ہ قسطنطنیہ کے بعد 29 مئی 1453 ء کوسمندر کے دائے فوجیں داخل کر کے تاریخی فوج کا تائی اپنے سرسجالیا۔

سلطان محدالفاتح مینید سرکار دوعالم سکیلم کی حدیث مبارکہ کے مصداق تشہرے اور پھرساری دنیامیں "فاقع" کے لقب مے مشہور ہوئے۔

فتح قطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک متاز شخصیت کی حیثیت اختیار کرلی۔سلطان محمد فاتح میں ایک عمد عمد متاز شخصیت کی حیثیت اختیار کرلی۔سلطان محمد فاتح میں ایک دنیا آب وگل کوالوداع کہا۔ آپ دائشتے کا مزار مبارک استنبول کے علاقہ "الفاتح" میں مرجع خلائق ہورلائق زیارت ہے۔

الله تبارک و تعالی أن کی قیر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ سیدالمسلین عظیما

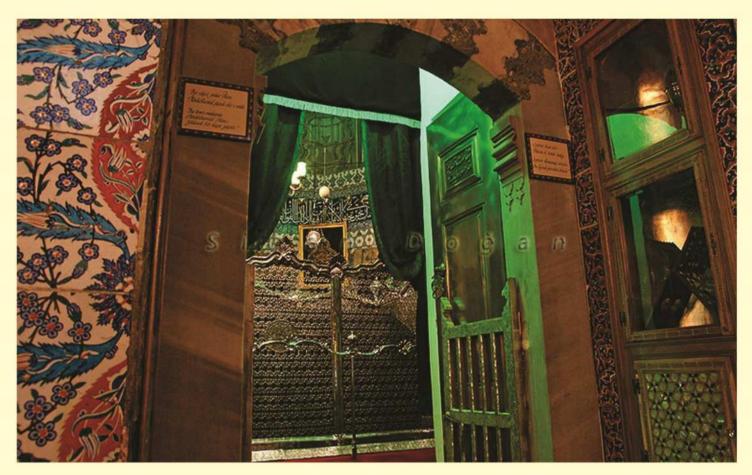

شهرا سننول میں مزار پُر انوار میزبان رسول مَالِيْنَا خضرت ابوا بوب انصاری طالعیٰ



# طوب قاني پيلس (استنبول) مين تبركات نبويد مَثَالَيْنَا ومقدسه









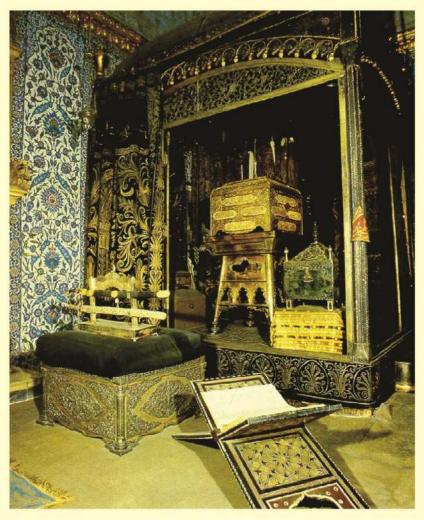

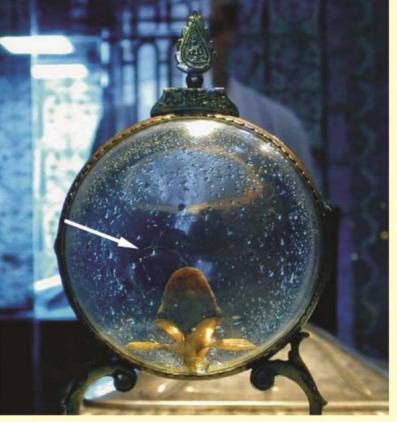





مزارِمبارك حضرت ابوابوب انصارى والثينة كى دبوار مين نقش بإسالينيا



استنبول میں ''ایاصوفیہ'' کااندرونی خوبصورت منظر



مسجدفاتح فتطنطنيه سلطان محمدالفاتح ومثاللة

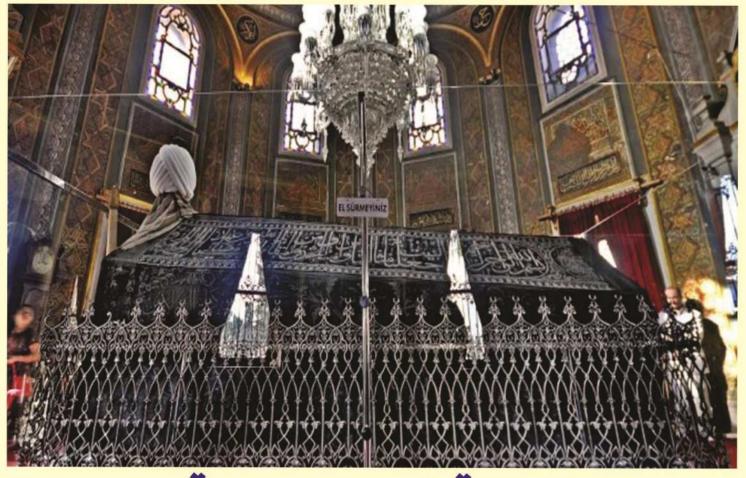

مزارِمبارك فاتح فتطنطنيه سلطان محمرالفاتح ومثالثة



شهرانقره میں مزارِ مبارک سرحیلِ سلسله بیرامیه حضرت حاجی بیرام ولی و والته



مزارِمبارك حضرت حاجى بيكتاش ولى كَمُنْاللَّهُ

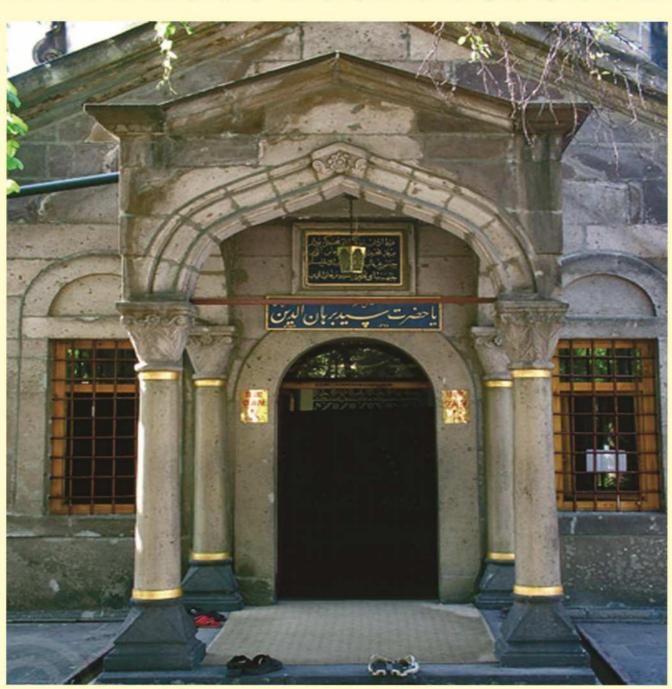

قيصرى ميس مزار مبارك حضرت سيد برهان الدين محقق ترمذي واللفؤ





شهركرامان ميس مزارِ مبارك والده ماجده حضرت مولا ناروم واللفظ



بيرونى منظر مزارِ مبارك حضرت مولا ناجلال الدين رومي والثينة



مزار برانوار حضرت مولانا جلال الدين رومي والثينة



مزارِمبارك حضرت مولاناشمس الدين تبريزي والثينة

#### 💝 🖰 سفرنامه زیارات ترکی 💝

#### آستانة خلافت عثمانيه

فنخ قسططنیہ کے بعد سلطان محمد الفات میسی سے پہلے بید اعلان فرمایا کہ آج سے اس شہر کا نام قسطنطنیہ کی بجائے اسلام بول ہوگا یعنی بیاسلام کا مرکز اور محور ہوگا۔ جو بعد میں استنبول بن گیا مگر اس کامعنی وہی ہے۔ بیشہر خلافت عثانیہ کا آستانہ (مرکز) بنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثانیوں کو پورے عالم اسلام پر حکومت کا شرف عطافر مایا۔ (سلاطین عثانیہ کا پہلا آستانہ خلافت "بُر صه"، دوسرا "ادر نه"، تیسرااور آخری آستانہ خلافت" استعنبول" تقا)۔

ای آستانه خلافت عثمانید میں موجود ترکات نبوید سائید اور مقامات مقدسه کی زیارت کیلئے ہم رحت سفر باندھ چکے تھے۔ سید عفیف الدین گیلانی حموی میں کی بارگاواقد س میں حاضری کیلئے بکہ توت پٹاور پنچے۔ شنم اد کا عواق الثقلین کے برادران سید منور شاہ گیلانی اور سید جواد شاہ گیلانی نے آپ کا والہانه استقبال کیا اور پھر مزار اقد س پر حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد رات کا کھانا تناول کیا اور آٹھ بج کے قریب پٹاورے براست موٹروے راولپنڈی کیلئے روانہ ہوئے۔

راولپنڈی میں شنرادہ عُوث التقلین کے خلیفہ ومتولی درگاہ سدرہ شریف جناب حاجی حمید اللہ صاحب نے ایک ریسٹ ہاؤس میں رات کے مختصر قیام کیلئے انتظام کیا ہوا تھا۔ جارے پہنچنے سے قبل پچھ مہمان حضرت صاحب سے ملاقات کے منتظر تھے۔ آپ نے اُن سے ملاقات فرمائی ، اسی دوران ریسٹ ہاؤس کے پچھ اعلی منتظر تھے۔ آپ نے اُن سے ملاقات فرمائی ، اسی دوران ریسٹ ہاؤس کے پچھ اعلی افسران وعملہ بھی آگیا۔ شنرادہ عُوث التقلین اُن سے بھی نہایت محبت واحترام سے ملے اورساڑ ھے تین بے جسے تیار ہوگر بینظیرا نٹریشنل ایئر پورٹ اسلام آ با دروانہ ہوئے۔

#### 🔆 🐧 سفرناهه زيارات ترکی

اسلام آباد ایئر پورٹ پر وفاقی وزیر ریلوے جناب غلام احمد بلور صاحب نے نمائندگی کیلئے اپنے پروٹوکول آفیسر جناب محمد اعجاز صاحب کو بھیجا ہوا تھا، جنہوں نے شمراد وُغوث اُتفلین کوخوش آمدید کہا اور ملاقات کے بعدوہ آپ کوراول لا وُ نج میں لے گئے۔

ایئر پورٹ کی ضروری کارروائی کے بعد لاؤ نئے میں نماز فجر ادا کی۔ سب
احباب نے مل کرشنرادہ غوث الثقلین کے ہمراہ چائے نوشِ جان کی ، اِسی دوران ندا
گرفجی کہ''اسلام آباد سے استبول جانے والی تُرسش ایئر لائن کی پرواز TK-711
روائلی کیلئے تیار ہے، مسافروں سے درخواست ہے کدوہ جہاز پرتشریف لے جا کیں''۔
شنرادہ غوث الثقلین نے دُعا کے ساتھا حباب کو الوداع کہا، اپنادتی سامان
اُٹھاتے ہوئے لاؤ نئے سے باہر آئے اور ایک گاڑی میں سوار ہوکر جہاز کی طرف روانہ
ہوئے۔ جہاز چھوٹا تھا جو تقریباً مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جہاز کے کپتان
کی طرف سے اعلان ہوا کہ جہاز شیک آف کیلئے تیار ہے اور ٹیکسی کرتا ہوا میں ران و سے
کی طرف روانہ ہوا۔

ہم دُعائے سفر پڑھتے رہے اور عین مقررہ وفت پر جہاز اسلام آباد سے آستانہ خلافت اشنبول کی طرف پر واز کرنے لگا۔

استنبول دنیا کا دہ واحد خوبصورت اسلامی شہر ہے جود و براعظموں (ایشیا اور یورپ) کے درمیان واقع ہے۔ منظرا ورموقع کے اعتبار سے کوئی دوسرا شہراس کا ثانی نہیں۔ استنبول شہر دوحصوں میں منظم ہے، درمیان میں بحیرۂ باسفورس ٹھاٹھیں مار رہا ہے اوراس بحیرہ کوعبور کرنے کیلئے ہروقت دونوں جانب بحری جہاز اور کشتیال تیار رہتی

#### 💸 🤌 سفرنامه زیارات ترکی 🥰

- ترکی جغرافیائی طور پرسات حصول (Regions) میں تقسیم ہے۔
- سینٹراناطولیاریجن(Central Anatolia Region) جس کے مشہورشہرانقر ہ سیواس، قیصری، نوشہیر، قونیداور کرامان ہیں۔
  - مشرقی اناطولیار یجن (East Anatolia Region)
     جس کے مشہور شہر ملاطیہ ، ارض روم ، قارس ، وان اور ہکاری ہیں۔
  - :- جنوب مشرقی اناطولیا (South Eastern Anatolia) جس کے مشہور شہر دیار بکر ، ماردین اور بٹ مان ہیں۔
  - 4- بخراسودریجن(Black Sea Region) جس کے مشہور شہرسامسون ،اماسیہ، طریز ون اورسینوب ہیں۔
  - 5- بحرروم ریجن (Mediterrarian Region) جس کے مشہور شہرانطالیہ،اسپارٹا،غازی عنتا پ اورعد نہ ہیں۔
  - ایجن ریجن (Aegen Region)
     جس کے مشہور شہراز میر، بدروم، مغلا، ڈینزلی اورافیون ہیں۔
- 7- مارماراریجن(Marmara Region) جس کے مشہور شہرات نبول ،ادر نہ ، برصداوراز مت ہیں۔ الحمد للد! مار ماراریجن کے مشہور شہروں میں موجود مقامات مقدسہ پر حاضری

کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ استبول کا نقشہ ذہن میں گردش کررہا تھا کہ کا نوں میں آواز پڑی، جہاز لینڈنگ کیلئے تیار ہے۔استے طویل وقت کا پچھ پید ہی نہ چلا اور ہم آستانہ خلافت عثانیہ کے اوپر پرواز کررہے تھے، چند ہی کھوں میں جہاز کے ٹائررن

#### 🍅 سفرنامه زیارات ترکی 🔖

جیں۔استنول کی بلندو بالاعمارات اور سربافلک مساجد کے میناراور بھیرہ باسفورس کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی دککش لہریں ایک پُر کیف اورخوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔

میں ابھی انہی خیالوں میں گم تھا کہ ترکش ایئر لائن والوں کی طرف ہے تواضع کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ پہلے توانہوں نے ایک Printed Menu تقییم کیا، پھرتمام مسافروں کو ایک ایک گفٹ دیا گیا، سافٹ ڈرکس اور پھرضج کے ناشتے ہے تواضع ہوئی اُس کے بعد چائے اور کافی بھی پیش کی گئی۔ اسلام آباد ہے استبول فلائیٹ ٹائم تقریباً 6 گھٹے ہے۔

دورانِ سفر جہاز کا کپتان وقفے وقفے ہے ہم سے مخاطب رہااور جہاز جن جن ملکوں اور شہروں کے اوپر سے گزرر ہاتھا، اُن کی نشائد ہی کرتا رہااور یہ تفصیل اندر فکسڈ سکرینوں پر بھی نظر آرہی تھی۔

ترکی کے موجودہ نقشہ پرنظردوڑا کیں تو آپ کو بیا یک مستطیل شکل میں نظر آپ کو بیا یک مستطیل شکل میں نظر آگے گا۔ جس کے ایک طرف ایران ، عراق اور شام واقع ہے ، اس سے آگے گی طرف آرمینیہ ، آذر با میجان اور جور جیہ ہیں ، بقیدا طراف کو تین بڑے سمندرول نے گھیرر کھا ہے۔ ایک طرف بحرِ اسود (Black Sea) ہے تو دوسری طرف بحیرہ روم (Aegean Sea) اور تیسری طرف بحرات کین (Aegean Sea) اینادکش نظارہ پیش کررہا ہے۔

استنبول شہر کے درمیان سے گزرنے والی آبنائے باسفورس ونیا کی اہم تجارتی گزرگاہ ہے جو براعظم پورپ اورایشیا کوجدا کرتی ہے۔ایک حصہ پورپ میں شامل ہونے کے باعث ترکی کی سرحدیں بلغاریداور پوتان سے لتی ہیں۔

#### 🔆 سفرنامه زیارات ترکی 🤆

وے پر لگے اور الحمد للہ! ہم استنبول ایئر پورٹ پر لینڈ کر گئے۔

استبول ایئر پورٹ کا شار دنیا کے بڑے ، خوبصورت اور مصروف ترین ایئر پورٹس میں ہوتا ہے۔استبول اتا ترک ایئر پورٹ پر طیارے لینڈ نہیں کرتے بلکہ گفتے بادلوں کی طرح برستے ہیں۔تقریباً ہردویا تین منٹ میں ایک طیارہ ٹیک آف کرتا اورایک طیارہ لینڈ کرتا ہے۔ جہاز ایک خوبصورت طنل کے ساتھ آلگا۔

ہم شنراد و نوٹ التقلین کے پیچھے امیگریشن ہال میں داخل ہوئے۔ بے شار
کا و نظر زہونے کی وجہ سے امیگریشن کی کارروائی میں صرف چند منٹ لگے اور ہم سامان
والے ہال میں پہنچ گئے۔ اشنبول ایئر پورٹ اتناطویل وعریض ہے کہ چلتے چلتے آدمی
تھک جاتا ہے، لیکن صفائی ،خوبصورتی اوراعلی سہولیات میں منفر دمقام رکھتا ہے۔

اس اثناء میں گی اور پروازیں بھی لینڈ کر چکی تھیں اور ہال میں مسافروں کی آمد بڑھتی جا رہی تھی۔ کراچی ہے بھی ایک فلائیٹ لینڈ کر چکی تھی جس میں سیٹھ عبدالوحید صاحب کے صاحبزاوے محمد جواد صاحب آرہے تھے۔ سیٹھ صاحب نے شہزاد دُغوث الثقلین کی خدمت گزاری کیلئے خود آنا تھا لیکن اُن کے ویزامیں کچھ دریقی جس وجہ اُنہوں نے اپنے میٹے محمد جواد (جن کور کی زبان بھی آتی ہے ) کوخصوصی طور پرشنم اددُغوث الثقلین کی خدمت کیلئے روانہ کیا تھا۔ اُن سے ملاقات ہوئی، ای اثناء میں سامان بھی آگی جس کور اُنہوں پررکھ کر بیرونی دروازے کیا تھا۔ اُن سے ملاقات ہوئی، ای اثناء میں سامان بھی آگیا جس کور اُنہوں پررکھ کر بیرونی دروازے کیا طرف روانہ ہوئے۔

اشنبول ایئر پورٹ سے جیسے ہی باہرآئے تو احباب ہاتھوں میں گلدستے اور ہارسجائے شنمراد ہُ غوث الثقلین کے استقبال کیلئے موجود تھے، جن میں سرفہرست سید السادات حضرت السید انشیخ صباح احمد ابراہیم الحسینی القادری الرفاعی مدخللہ العالی ،

سابقد متولی و سجاوہ نشین دربار عالیہ حضرت امام ابو یوسف بلانڈؤ، کاظمین شریف، بغداد، حضرت شخ عمرسار یکا یاالرفاعی، شخ الطریقة القادر میدوالرفاعیه، انقره، الدرویش محمد انور الرفاعی اور سیٹھ عبدالوحید صاحب کے دوسرے صاحبزادے محمد مرتضی (یو نیورٹی طالب علم، استنبول) مع اینے دوسرے یو نیورٹی فیلوز تھے۔

شنراد و غوث التقلین سے سب نے فرداً فرداً ملاقات کی ، اس دوران جناب سید صباح احمد ابراہیم اور شخ عمر الرفاعی نے شنراد و غوث الثقلین سے درخواست کی کہ وہ اُن کے مہمان بنیں ،لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے استبول کے گئ قادری شیوخ کی طرف سے بھی مہمان بنے کی دعوت تھی ،لیکن میں نے پاکستان میں ہی سیٹھ عبدالوحید صاحب سے وعد و کرلیا تھا کہ میں استبول میں اُن کی رہائش گاہ پر قیام کروں گا۔لہذا استبول میں سیٹھ عبدالوحید صاحب کے صاحبزادگان ہی ہمارے میزبان ہوں گے۔

ا تنبول ایئر پورٹ نے فراغت کے بعد میخضر قافلہ عشق ومحبت مع استقبالی احباب، گاڑیوں میں رہائش گاہ پہنچ۔ احباب، گاڑیوں میں سوار ہوا اور علاقہ شیشلی Sisi مجمدی کوی میں رہائش گاہ پہنچ۔ مہمان شیوخ کوشنم اد وُغوث الثقلین نے کھانے کی دعوت دی لیکن اُنہوں نے وقت نہ ہونے کی وجہ سے معذرت جاتی ،جس کی وجہ سے جائے وکافی سے اُن کی تواضع کی گئی اور چھ دیر گفتگو کے بعد اُنہوں نے اجازت جابی اور روانہ ہو گئے۔

ظہرے قبل سب احباب نے شنرادہ غوث الثقلین کے ہمراہ دو پہر کا کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد چائے ہے تواضع ہوئی شنرادہ غوث الثقلین بیاری اور طویل سفر ک وجہ سے کافی تھک چکے تھے، سب احباب نے اُنہیں آ رام کیلئے کہااور ہم قبلہ صاحبزادہ

#### 💝 🕒 سفرنامه زیارات ترکی 🚭

#### منقبت حضرت ابوالوب انصاري طاثيا

رئیس کاملال ، حضرت ابو ابوب انصاری داشتا چراغ ضوفشال ، حضرت ابو ابوب انصاری داشتا

شرف پایا أنهول نے شاوشاهان اللے کی غلامی کا

بين فرد كامرال ، حضرت ابو ايوب انصارى اللفظ

لٹا دی زندگی بجر کی کمائی راہ ألفت میں

میں فخر عاشقان ، حضرت ابو ابوب انصاری جھاتھ

مکال بھی وقف کر دیا سرکار ﷺ کی خاطر

نی سالی کے میز بال ،حضرت ابوابوب انصاری بھات

حیات اُن کی مارے واسطے ہے مشعل روشن

میں منزل کا نشاں ،حضرت ابوابوب انصاری الثاثلا

تبھی بھی اوج رفعت آپ کی تک جانبیں سکتا

يه اونيا آسال ، حضرت ابو ايوب انصاري طالق

🐉 نوازا افتخار قادری کو در پیر بلوا کر!!!!

بين كننے مهربال ، حضرت ابو ابوب انصاري طافط!

مسرت اُن کے قدمول میں تو برکت اُن کی مٹھی میں

میں سب کا سائباں ،حضرت ابوابوب انصاری طافظ

کروں مدحت سرائی اُن کی میں فیض الامیں کیے

كهال مين اوركهال ،حضرت ابوابوب انصاري يافيَّةُ

🗱 🟶 صاجبزاده فيض الايين فاروتي سيالوي مونيال شريف، گجرات 🟶

سید صنین محی الدین گیلانی کی قیادت میں ضروری امور کی انجام دہی کیلئے باہر نگئے۔
استبول کی زیارات کا پروگرام پہلے سے طے تھا، لیکن کوئی بھی دنیاوی کام شروع کرنے سے پہلے حضرت سیدنا ابوایوب انصاری والٹی کی بارگاہ میں حاضری دینا ضروری مجھا۔ صاحبز ادہ صاحب کے تکلم پرگاڑی کا زُخ علاقہ ایوب سلطان کی طرف جوااور پچھ ہی دیر میں ہم بارگاہ سیدنا ابوایوب انصاری والٹی میں حاضر سے۔

حضرت سیدنا ابوابیب انصاری دی تنویز کا مزار مبارک ترکی فن تعمیر کاعظیم شاہکار ہے اور انتہائی پر کیف مقام ہے۔ ترکی کے اکثر لوگ روحانیت اور سکون قلب کیلئے اس مقام پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔

مزارمبارک کے قریب سلطان محمد فاتح کی تعمیر شدہ عظیم الشان جامع معجد آج بھی اُس سلطان کی یا دولاتی ہے۔ جامع معجد ابوا یوب انصاری چھٹو کی عمارت اور صحن بہت وسیع ہیں نماز کے اوقات میں یہاں خاصی رونق نظر آتی ہے اور خصوصیت کے ساتھ جمعتہ المبارک والے دن لوگ اس مقام پرنماز اداکرتے ہیں۔

ایک مرتبہ مجھے ایک ترک شخص نے بتایا کہ ترکی میں جوشخص سکون کا متلاثی ہو، یا تو وہ استنبول میں حضرت سید ناابوا یوب انصاری ڈاٹٹیؤ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتا ہے یا قونیہ شریف میں حضرت مولا ناجلال الدین رومی ڈاٹٹیؤ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکرتسکین روح وقلب حاصل کرتا ہے۔

بارگاہ سیدنا ابوالیب انصاری والنوی میں اپنااور اپنے جملہ احباب کا عاجزانہ سلام پیش کیا۔ صاحبزادہ سید سنین محی الدین گیلانی نے اپنے تمام احباب و متعلقین سدرہ شریف کیلئے وُعا کیں کیں۔

#### حضرت خالد بن زید المعروف ابو ایوب انصاریﷺ

🙌 سفرنامه زیارات ترکی 😽

آپ الله المام مبارک "خالد" ، آپ کوالد کرامی کانام "زید"،
کنیت "ابو ایوب" اور مدیند منوره کے انسار قبیله "خزدج" کے خاندان "بنو نجاد"

عضے خاندان بنونجار قبائل مدیند منوره میں ایک متاز حیثیت رکھتا تھا اور نبی طالع الله کے نانبال ہونے کی وجہ سے متاز ترین خاندان سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انساری ٹاٹھا سی خاندان کے رئیس تھے۔



#### 💝 👝 سفرنامه زیارات ترکی 💝

گھائی میں نبی اکرم ٹائیا کے دستِ مبارک پر بیعت کی تھی ، مکه مکر مدے دولتِ ایمان کے کرواپس مدینه منوره پنچے تو اس نعمت مبارکہ کوصرف اپنی ذات تک محدود ندر کھا بلکہ اینے اہل وعیال ، اعز ہ وا قارب اور دوست واحباب کو بھی ایمان کی تلقین کی۔

حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری ڈاٹٹو کو رسول اللہ طاقی کی میز بانی کا شرف حاصل ہوا اور بیشرف اتناعظیم اور متمیز تھا کد دوسرے سحابہ کرام اُن کے اس شرف بررشک فرمایا کرتے تھے۔

آپ النظافزوہ بدر کے 313 نفول قدسیہ میں سے ایک تھے، اُن چودہ سو صحابہ عظام میں شامل تھے جو بیعت رضوان سے مشرف ہوئے اور اُن عظیم شخصیات میں سے ایک تھے جن کو فتح کمہ اور ججۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم طابق کی جمرکا بی کاشرف حاصل ہوا۔ سرکار دو عالم طابق کے جمراہ جملہ غزوات مبارکہ میں انتہائی شوق و محبت سے شریک ہوتے تھے ای طرح خلافت راشدہ میں بھی اسلامی جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے۔

شیر خدا حضرت علی بالات ، حضرت ابوابوب انصاری بالات کی بردی عزت و تکریم فرماتے تصابے عہدخلافت میں آپ کومدیند منورہ کا اُمیر مقرر کردیا تھا۔

#### سر کار دو عالم کی میزبانی کا شر ف

نبی اکرم مرابع کا مکمرمہ ہے ججرت فرماتے ہوئے مدیند منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ تربیخ کی میز بانی کا شرف قسام ازل نے انصار کے مقدر میں لکھ رکھا تھا۔ قباء کی بستی میں میز بانی کا شرف انصار کے ایک معزز خاندان کے سردار حضرت کلثوم بن الحدم واللہ کی قسمت میں تھا اور مدینہ طیبہ میں انصار کے ایک معزز

خاندان کےرکیس حضرت ابوایوب انساری طافظ کے حصے میں آیا۔
جب آئے طیب ، محبوب کریم طافق حضرت باری
بنا مسکن مکان حضرت ابوب انساری طافظ حضرت باری
قباء میں قیام اور محبد قبا کی تغییر کے بعد سرکار دو عالم طافظ نے اپنی اوث مبار کہ طلب فرمائی اور ارشا دفر مایا کہ 'میں وہاں جارہا ہوں جہاں مجھے جانے کا تھم ہوا
ہے'' قافلہ مبارکہ روانہ ہوا تو آگے پیچھے اور دائیں بائیں انسار ومباجرین کی جماعتیں
عیار بی تھیں میں قافلہ جب محلّہ بوسالم میں پہنچا تو سوری ڈھل چکا تھا۔

نماز جمعدالمبارک کے لئے قافلہ مبارکدایک میدان میں تشریف فرما ہوا۔ سرکار دو عالم طاقی نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ ادائیگی نماز کے بعد آپ طاقی اونٹی پرتشریف فرما ہوئے تو قبیلہ بنوسالم کے احباب آپ طاقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی۔

> یارسول اللہ! آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہمارے قبیلہ کی تعداد بھی کافی ہے، ساز وسامان بھی کافی مقدار میں ہے اور ہم آپ طبیع کا وفاع کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔

> > نى اكرم طالط فان احباب سفرمايا

(میری افغنی کارات خالی گردو کیونکدا ہے اللہ تبارک وتعالی کی طرف حکم ہوچکا ہے اور پی تکم اللی کے مطابق ہی تضہرے گی)

تمام رائے جہاں جہاں سے سرکار دوعالم طابقہ کے قافے کا گزار ہوتالوگ جوق درجوق آپ طابقہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرتے۔

#### 🔆 🎾 سفرنامه زيارات ترکی 🔆

#### یارسول الله! جمارامال، جماری جانیس آپ منافظ پر قربان جوں آپ منافظ جمارے ہاں تشریف فرما ہوں۔

آ پ ناٹھا پر وحی کی کیفیت طاری تھی آ پ ناٹھا اپنے جانے والوں کے حق میں دُعائے خیر وبرکت کے ساتھ ارشاد فرماتے۔

#### خلو اسبیلها فانها مأمورة اس افِنْ کاراسته تِهورُ دوبیاللُّه تعالٰی کی طرف سے مامور ہے۔

سرکار دوعالم تُنْ الله المؤلِّم نے اوْمُنْی (قصوی) کی مہار چھوڑر کھی تھی تمام لوگ خاموش اوراس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جسے د حسمة لسلعالمین سُلُولِیَّا کی میز بانی کی سعادت عظمی حاصل ہوتی ہے۔قصوی (اوْمُنی) چلتے چلتے ہونجار سے محلّہ میں پہنچی اور اُس جگہ پر بیٹے گئی جہاں آج کل مسجد نبوی کا بڑا دروازہ ہے۔آپ سُلُٹِیْم اُس پر سے ندائر ہے۔اوڈی مہار کہ پھراٹھی اور تھوڑی ڈورچل کرواپس آئی اوراسی جگہ کر جہاں ہوتی جہاں آجہا کر بیٹے گئی ہے۔

رُکی کی بارگ ناقہ مجکم حضرت باری جہاں اک ست بستے تھے ابوالوب نصاری ڈاٹٹا

مرکار دو عالم سلی افغی مبارکہ ہے اُنزے اور فرمایا کہ ''ان شاء اللہ میہ ہماری قیام گاہ ہے''۔اس مقام کے قریب حضرت ابوابوب انصاری ڈٹائٹ کا گھر تھا آپ یہ دیکھ کر فرط مسرت ہے بے خود ہوگئے ،سرکار دوعالم شائل کا کر تیاک خیر مقدم کیا کہ فرکز کا کنات کی میز بانی کا شرف رب العزت نے اُن کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔

کیا کہ فرکز کا کنات کی میز بانی کا شرف رب العزت نے اُن کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔
سید کا کنات بڑا لئے کے وجود مسعود ہے حضرت ابوابوب انصاری دیائی کا گھر

#### 🔆 سفرنامه زیارات ترکی

انواررسالت کی ضیابار یوں ہے جگمگانے لگا۔ فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قست کو ابوابوب مالٹو گھر میں لے گئے سامان رحت کو

سرکارِ دو عالم کے کی میزبانی کے لئے رب العزت کی طرف سے حضرت ابو ایوب انصاری کے کا انتخاب آپ کی عظمت کی دلیل ھے۔

حضرت ابوابوب انصاری داشتهٔ کا مکان دومنزلد تفاخوش قسمت میزبان نے اپنے مقدی مجمان کی خدمت میں عرض کی کہ یارسول اللہ طاقیہ! آپ غریب خاند کی بالامنزل پر قیام فرما کیں جس پر آپ طاقیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ذریریں منزل میں ہی قیام کروں گا، حضرت ابوابوب انصاری داشتا نے عرض کی کہ یا نبی اللہ طاقیہ! میرے ماں باپ آپ طاقیہ پر قربان ہول میں نہیں چاہتا کہ میں اوپر والے حصے میں ہوں اور آپ طاقیہ نیچ آ رام فرماہوں آپ مہربانی فرما کر بالامنزل میں تشریف لے آکس تو اس بر نبی رصت طاقیہ نے قرمایا

"ميرے لئے اور ملاقات كے لئے آنے والوں كے لئے سيمناسب ہے كہ ہم نيچ ہى قيام كريں"

اس ارشاد نبوی طبی کے بعد حضرت ابوابوب انصاری طبی او پروالی منزل میں فروکش ہوگئے اور سید کا تئات عبی نریس منزل میں رونق افروز ہوگئے۔

#### 🌟 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

بلندی آ مانوں کی فدا اُس گھر کی عظمت پر
مکین سدرہ کو بھی رشک ہے اس کی سعادت پر
حضرت سیدنا ابوابوب انصاری راٹھ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا تیار کرتے پھر
سرکار دوعالم طابع کی خدمت میں پیش کرتے اور اس میں ہے جو نے جاتا ہم حصول
برکت کے لئے حضور تا بھیا کی مبارک انگلیوں کے نشانات مبارکہ کو تلاش کرتے اور
پھردہاں سے کھانا کھاتے۔

سركار دوعالم تلظ ال كر مبارك مين 6 يا7 ماه قيام پذيرر باس عرصه مين حضرت ابوايوب انصاري اللط نے جس والها نه عقيدت سے اپنی خدمات پيش كيس وه أن كے عشق رسول تلظ برمهر شبت كرتى بين -

اس مدت کے دوران متجد نبوی شریف اور حجرات مبارکہ کی تغییر مکمل ہوگئی اور سر کاردوعالم سکا فیلے حجرہ نبویہ میں تشریف فرما ہو گئے لیکن حضرت ابوا یوب انصاری ڈاٹھؤ کے گھر بعد میں بھی قدم رنج فرمایا کرتے تھے۔

#### خاندان ابو ایوب انصاری 🖑 کا شرف

#### 💨 👀 سفرنامه زيارات ترکی 👀

ارشادفرمایا۔

## " أوك يمرك ما مول دواس كناب "بنو نجاد" كافتيب يمل خود دول"

بدارشادمبارکہ من کر بنونجار کے لوگ وفور مسرت سے بے خود ہو گئے اور اس سعادت عظیم کو ہمیشد کے لئے انہول نے اپناسر مابیا فتخار بنالیا۔

#### حضرت ابو ایوب انصاری الله حافظ قرآن

حضرت ابوابوب انصاری والنظ أن عظیم صحابه کرام بین شامل بین جنهول فے سرکار دو عالم طاقیا کے سامنے پورا قرآن پاک حفظ کرلیا تھا۔ علامہ دمیری نے "حیاہ المحیوان" بین اُن شخصیات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے سرکار مدیند طاقیا کے سامنے کلام اللہ کوحفظ کرلیا تھاان میں حضرت ابوابوب افصاری والنظ کا نام بھی موجود ہے۔

حضرت ابوابوب انصاری کو تفقہ فی الدین میں کمال حاصل تھا اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل آن واحد میں نہایت خوش اسلو بی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ بڑاڑے 150 سے زائداحادیث مروی ہیں۔

#### ازواج و اولاد

حضرت ابوابوب انصاری پھٹو نے اپنی زندگی میں ووشادیاں فرما کیں۔
پہلی زوجہ سے ایک بیٹے عبدالرحمٰن پیدا ہوئے جن کا جوانی میں ہی انقال ہو گیا اور اُن
سے نسل نہ چلی۔ دوسری زوجہ جن سے کئی احادیث بھی مروی ہیں اُن کواسپے شوہر کے
ہمراہ رسول اللہ کھٹی کی میز بانی کا شرف حاصل ہوا۔ وہی آپ کھٹی کے لئے کھانا
تیار فرمایا کرتی۔ ان سے جواولا دہوئی۔ ان میں ایوب، خالد اور محد تین میٹوں اور ایک

#### 🔆 🐧 سفرنامه زیارات نرکی 🔆

بیٹی عمرہ کے نام ملتے ہیں حضرت ابوابیب انصاری بھاتھ کی اولا دکواللہ تعالی نے بڑی کثرت اور ترقی عطا فرمائی۔ دنیائے تصوف کے نامواور عظیم بزرگ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری حلاقت کی کنسل سے متصان کی اولا د نواح ہرات اورافغانستان کے دوسرے علاقوں میں آج بھی موجود ہے۔

حضرت ابو ابوب انصاری طاقت کی اولاد ہے دو بزرگ حضرت بوسف انصاری اور حضرت علاؤ الدین انصاری ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان اور یا کتان کے انصار بول کے مورث اعلی یہی دوبزرگ ہیں۔

#### ذريعه معاش

حضرت ابوابوب انصاری والنظ کے ذریع معاش کے متعلق کتب میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی ۔ لیکن اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ آ پ قبیلہ "بنو نجاد" کے روسامیں سے تھے۔ انصار بالعموم پیشہ زراعت سے منسلک تھے اس لئے بیہ بات قرین قیاس ہے کہ آ پ کے پاس اس قدر زمین اور باغات ضرور ہوں گے جوانہیں رئیس کرنے کے لئے کافی تھے۔ ایک روایت سے پیتہ چاتا ہے کہ حضرت ابو ابوب انصاری والنظ کے دومنزلہ مکان سے متصل آ پ کا ایک باغ بھی تھا۔ بعض روایات سے بیہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ججرت سے پہلے حضرت ابوابوب انصاری والنظ کا ذریعہ معاش یارچہ بافی تھا۔

صاحب "معارج النبوه" في حضرت ابوايوب انصاري الله الله كى پارچه بانى كى طرف اشاره كيا ہے۔ ايك روايت ميں ہے كه جب رسول الله طالع كى ناقد في حضرت ابوايوب انصارى الله الله كا دروازے پر پہنچ كر اپنا سينة زمين پر لگا ديا تو

#### 💝 سفرناهه زیارات توکی 🔆

حضرت جبريل علينا تشريف لائے اور كہا

"یا محمد! این جا فرود آکه ابو ایوب حق تعالیٰ را تواضع نمودن آن وقت که تو بر درِ مدینه نزول کردی"

اے محمد ﷺ؛ ای جگدناقدے اُتر آئیں کیونکدابوایوب انصاری نے بارگاہ خداوندی میں اس وقت بڑے بخر کا اظہار کیا ہے جب آپ مدینہ کے دروازے پرتشریف لائے۔

ابو ایوب دردلِ خود می گفت که من مردِ ضعیف و فقیر بافنده ام و رسول ﷺ از من عار دارد و در خانه من نزول نه فرماید

''حضرت ابوایوب انصاری طاقط نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایک مسکین اور فقیر پارچہ باف ( کپٹر اپنے والا ) ہوں اور رسول اللہ طاقط میرے بال ندأ ترے گے۔''

لبذا آپ انہی کے مکان میں فروکش ہوں۔

#### خب رسول ﷺ

مجد نبوی تالیکا کی تغییر کے بعدرسول کریم تالیکا اس سے مصلہ حجروں میں منعقل ہوگے۔اس کے بعد بھی حضور تالیک کبھی بھی جاند ایوب کو اپنے قدوم مبارکہ سے مشرف فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز سرکار دو عالم تالیک جناب ابوبکر صدیق بھالا اورسیدنا عمر فاروق ٹالٹا کے ہمراہ حضرت ابوایوب انصاری ٹالٹا کے گھر رونق افروز

#### 🄆 🙀 سفرنامه زيارات ترکی 🦮

ہوئے اس وقت حضرت ابوایوب انصاری بڑاٹھڑا ہے بھجوروں کے باغ میں گئے ہوئے
تھے۔ جوآپ کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ انہوں نے حضور سڑاٹھ کی جب آ واز مبارکہ
عن تو تھجوروں کا ایک تھچا تو ڈر کر دوڑتے ہوئے گھر آئے اور آپ سڑاٹھ کی خدمت
میں پیش کیا اس کے ساتھ ہی فوراً ایک بکری ذیج گی ، آ دھے گوشت کا سالن پکوایا اور
آ دھے کے کہاب بنوائے اور پھر رید کھانا آپ نے حضور سڑاٹھ کی خدمت میں چیش
کیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب رسول کریم سڑاٹھ حضرت ابوایوب کے مکان
کیا۔ طبقات ابن سعد میں ہوگئے تو آپ سڑاٹھ کے جسامیہ میں جوانصار رہتے تھے وہ
دوزانہ حضور سڑاٹھ کی خدمت میں دودھ پیش کیا کرتے تھے اور ان انصاریوں میں
حضرت ابوایوب طالھ بھی تھے۔

#### حضرت ابو ایوب انصاری اللہ کی جہاد فسطنطنیہ میں شرکت

حضرت سیدنا ابو ابوب انصاری والگؤ جمیشہ راہ حق بیں جہاد کرتے رہے مرکار مدینہ تالگؤ کے جمراہ جملہ غز وات وسرایا بیس شریک رہے۔ حضرت اُجیر معاویہ والگؤ کے ایک لئیر معاویہ والگؤ کے ایک لئیر معاویہ والگؤ کے ایک لئیر معاویہ والگؤ کا کہا کہ کا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا وجود اس میں شامل ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 80 برس سے متجاوز کر چکی تھی آپ کے شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہا س ضعیف العمری کے باوجود مدینہ منورہ سے شام تک محض شرکت جہاد کے لئے سفر کیا اور ایک عام مجاہد کی حیثیت سے لشکر سے شام عیں شامل ہوئے آپ کی اس لشکر میں موجود گی باعث برکت تھی۔ اسلام میں شامل ہوئے آپ کی اس لشکر میں موجود گی باعث برکت تھی۔

اس مہم کے دوران مجاہدین کی کثیر تعدادیکار ہوگی انہی میں حضرت ابوابوب انصاری بڑاٹی بھی سخت بیار ہو گئے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ

''جب میراانقال ہوجائے تو مسلمانوں کومیراسلام پنچادینااوراُن کو بتادینا کہ جو محض اس حالت میں انقال کرجائے کہ رب واحد کے سواکسی کوشریک نہ جانتا ہوتو اللہ تبارک و تعالیٰ اُس کو جنت نصیب کرے گا۔ میرا انقال ہو جائے تو میرا جنازہ سرز مین عدو (دعمن) میں جہاں تکتم لے جاسکولے جاکر فن کردینا''۔

حضرت ابوابوب انصاری ڈی ڈیے ای مرض میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات ہے مسلمانوں پر رخج ونم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ ڈی ڈی کے جسدا طہر کو تسطنطنیہ کی فصیل کے عین قریب لے جا کر اسلام کے اس بطل جلیل کو پیر دخاک کردیا گیا۔

بعض مؤرخین کے بیان کےمطابق آپ کی تدفین رات کےوقت عمل میں آئی اور تدفین کے بعد آپ کی قبرمبارک سطح زمین کے برابر کر دی گئی تا کہ رومی مزار مبارک کے ساتھ کوئی ہے ادبی نہ کرسکیں اور یقیناً وہ کربھی نہ سکتے تھے کیونکہ سرکار مدینه نظام نے سیدنا ابوابوب انصاری کے حفاظت کے لئے خصوصی دُ عافر مارکھی تھی۔ صاحب "عقد الفريد" كايان بك قيم مطعطين جارم كورات ك وقت مسلمانوں کی فقل وحرکت کی اطلاع ملی تو اُس نے قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ رات کوکیا معاملہ تفامسلمان چونکہ تج بولنے کے عادی تھے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جمارے پیشوائے اعظم محمد طافیا کے ایک بزرگ صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم لوگ اُن کی تد فین میں مصروف تھے۔قیصر نے کہلا بھیجا کہتم لوگ یبہاں سے جاؤ گے تو ہم قبر کھود کر اُن کی ہڈیاں باہر بھینک دیں گے۔ قیصر کے گتا خانہ کلام پرمسلمانوں کا خون کھول اٹھااس کوسلمانوں کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ اگرتم نے کوئی ایس حرکت کی تویا در کھو کہ مسلمانوں کی وسیع الحدود حکومت میں جتنے گرجے ہیں سب کومنہدم کر دیا

#### 🎺 🖰 سفرنامه زیارات ترکی 🚓

جائے گا اور عیسائیوں کی قبروں کو اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ اُسنے جواب بھیجا کہ میں تمہاری دینی غیرت وحمیت کا امتحان لے رہا تھا کنواری مریم کی قتم! ہم تمہارے نبی کے صحابی کی قبر کا احترام اور اُس کی حفاظت وحراست کریں گے۔

مورجین کابیان ہے کہ رومیوں نے فی الواقع اپنے وعدے کا احترام کیا ، ایک روایت میں تو یہاں تک آ ہے کہ قیصر روم نے خود حضرت ابوایوب انصاری اللائلا کے مزارا قدس پر قباتھی کروایا تھا۔

"طبقات ابن سعد" میں ہے کہروی قط کے زمانے میں حضرت ابو ایوب والٹی کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے تھے اور آپ والٹی کے توسل سے بارش کے لئے دعا کمیں ما لگتے تھے۔ اللہ تعالی میز بان رسول طالع کے نام کی لاج رکھ لیتا تھا اور ان کی مراد یوری کردیتا تھا۔

#### حضرت ابو ایوبﷺ کے لئے سر کار مدینہ کی دُعا حفظ

جرت مکہ کے بعد منافقوں اور یہودیوں نے تیزی سے اہل سلام کے خلاف اپنی سازشیں شروع کردی ، سرکار دو عالم من اللہ کا کوان سازشوں کا جب علم ہوا تو آپ شائی نے سے ابرکرام کو ہدایت فرمانی کہ رات کو ہتھیار باندھ کرسویا کریں اور پچھ آ دمی جاگ کر پہرہ دیا کریں تاکہ قریش مکہ اور دوسرے دشمنوں کے اچا تک حملے کا تدارک کیا جا سکے۔ ایک موقع پر حصرت ابوایوب انصاری ڈاٹھ نے رات مجر پہرہ دیا جس پر سرکار مدینہ منابی نے اُن کے حق میں دُعاما گئی۔

''اےابوایوب! خداشہیں اپنے حفظ وامان میں رکھے کہ تم نے اُس کے نبی توقیق کی حفاظت کی''

اس دعا مبارکہ کا بیاثر ہوا کہ حضرت ابوابوب انصاری بڑا تئا نہ صرف زندگی مجرمصائب وآلام ہے محفوظ رہے بلکہ وصال کے بعد بھی صدیوں تک غیر مسلم اُن کی تجرمبارک کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے۔

حکومت ترکی اورعوام اب بھی اُن کے مزار پر انوار کی جس طرح تر کمین و آرائش اور حفاظت کر رہے ہیں بیصرف اور صرف سر کار مدیند ٹائٹی ہی اُس وعائے مبار کہ کافیض اور اثر ہے جوان شاء اللہ العزیز تا ابداُن کے حق میں جاری رہے گا۔

#### مزار مبارک حضرت ابو ایوب انصاری ﷺ

حضرت ابوابوب انصاری کی قبرمبارک مدتوں ہے زمین میں مستور ہو چکی سے تھی لیکن دنیا کے ہر مسلمان کو بیلم تھا کہ اسلام کا یہ بطل جلیل فصیل قسطنیہ کے سائے میں مدفون ہے۔ فتح قسطنیہ کے بعد سلطان محد الفاتح نے فوراً حضرت ابوابوب انصاری ڈائٹو کی جائے لحد کی تلاش شروع کردی۔ کی میل زمین کا کھدوانا آسان کام نہ تھا چنا نجے فتح کے 3 دن بعد سلطان نے شخ العصر حضرت شخ شمس الدین آق ہالتجا کی کہ حضرت ابوابوب انصاری ڈائٹو کی تربت کی تلاش میں میری مدوفر ما کیں۔ حضرت شخ نے فرمایا کہ میں نے فصیل کے باہر ایک جگدنورکود یکھا ہے جو حضرت شخ نے فرمایا کہ میں نے فصیل کے باہر ایک جگدنورکود یکھا ہے جو

زمین ہے آسان تک جارہا تھا کیا عجب حضرت ایوب کی جائے لحدیجی ہو۔ بیفرہا کر حضرت ایوب کی جائے لحدیجی ہو۔ بیفرہا کر حضرت ندکورہ مقام پرتشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر کافی دیر تک مراقبہ کیا اور پھر سراٹھا کر فرہایا ''اللہ تعالی نے مجھے حضرت ایوب انصاری ڈاٹٹو کی روح اقدس سے طفے کی سعادت نصیب کی انہوں نے مسلمانوں کواس فتح عظیم پرمبارک دی ہے اور فرمایا ہے کہتن تعالی نے تمہاری سعی مشکور کی ہے'' سلطان نے عرض کی یا حضرت! اس

#### 🌟 🖰 سفرنامه زيارات تركى 🔆

بندہ کوبھی کوئی ایسی علامت دکھائے جس ہے میرادل مطمئن ہوجائے۔
حضرت شیخ نے چرمرا قبہ کیا اور تھوڑی دیر بعد سراٹھا کرفر مایا ''اس مقام کو
کھودو، یقین ہے کہ اسی جگہ حضرت ابوایوب انصاری ڈاٹٹو کی قبر مستور ہے'
سلطان کے تھم ہے اسی وقت اس جگہ کو کھودا گیا سطح زبین ہے چندفٹ نے ج

سلطان کے ہم ہے ای وقت اس جلد توھووا کیا رازیان سے چندوٹ یے سئگ مرمر کا ایک کتبہ ڈکلا اس پرعبر انی زبان میں پچھالفاظ کندہ تھے عبر انی زبان جانے والوں نے بدالفاظ پڑھے تو معلوم ہوا کہ یہی حضرت کی قبر ہے۔ یہ پھر قبر سے باہر والوں نے بدالفاظ پڑھے تو معلوم ہوا کہ یہی حضرت کی قبر ہے۔ یہ پھر قبر سے باہر والوں میں دور میں اس بھی لگ ہوا ہے۔

نوجوان سلطان اپن آفاد مولا کے اس عظیم المرتبت اور جامع فضائل صحافی کی جائے مدفن دیکھ کر فرط مسرت سے بے خود ہوگیا اور بے اختیار تجدہ شکر میں گر پڑا۔
سلطان نے اس مقام پر ایک عظیم الشان گنبر تقبیر کر وایا اور اس کے قریب ایک جامع محبد تیار کرنے کا تھم دیا جس پر مجد کمل ہوگئی تو سلطان نے تمام ممائد بن سلطنت کے ماتھ اس محبد میں نماز اداکی نماز کے بعد شخ آق شس الدین نے سلطان کے ہاتھ میں تلوار دی اور اُسے دُعائے خیر و ہرکت دی۔ اس کے بعد صدیوں تک بیر سم رہی کہ ترکی کا جوسلطان تخت نشین ہوتا وہ پہلے جامع ابوایوب میں حاضر ہوتا اور شخ کی عطا کردہ تلوارا بی کمر پر ہاندھتا اس کے بعد باضابط اُس کی تخت نشینی کا اعلان کیا جاتا۔

احاط مزار کے ایک گوشے میں ایک کواں تھا لوگ تبر کا اس کا پانی گھر لے جایا کرتے تھے۔ مزار کے قریب ایک قبرستان ہے جوقبرستان ایوب انصاری طائلا کے نام مے مشہور ہے اس میں فن ہونا بڑی سعادت کا باعث سمجھا جا تا ہے۔ ترکی کے گئ اکا براور مشاہر علیاء ومشائخ اس قبرستان میں مدفون ہیں۔

شہرا تنبول کو حضرت ابوالیوب انصاری دی اللہ کی آ رام گاہ ہونے کی وجہ سے شہرت عام اور بقائے دوام کا درجیل چکا ہے۔ استنبول کے جس علاقہ میں آپ کا مزارمبارک ہے وہ علاقہ بھی آپ دائلٹ کے نام "ایدوب سلطان" ہے موسوم ہے۔ مزارمبارک کی عمارت عظیم الشان ہے۔

دربارشریف میں کیٹر تعداد میں کوتر ادھراُدھراڑتے نظراؔتے ہیں۔ قبر
کاتعویذ مبارک زمین کی سطح ہے کم وہیش 6-5 فٹ اونچا ہے۔ اس کے چاروں
اطراف میں سفید پیتل کی جالی مبارک لگی ہوئی چکتی نظراؔ تی ہے۔ مزار مبارک کی
پوری عمارت منقش ہے جس پر سبز رنگ کی چادر پڑی رہتی ہے اور ہروفت زائرین کا
جوم رہتا ہے۔

شہرے یہاں پہنچنے کے لئے ہروفت بآسانی بسیں، ٹیکسیاں اور پرائیویٹ

کاریں چلتی ہیں۔ جعدوالے دن تو آپ کے مزار مبارک اور مجدمیں بے پناہ رش ہوتا

ہوادرعید کا سال معلوم ہوتا ہے۔

بروز جمعدالمبارک 16 جولائی 2004 ہم اپنے برزگ میزبان شخ عثان کے ہمراہ جب حفرت ابوابوب انصاری بھٹن کی بارگاہ میں حاضری اور جمعدالمبارک کی ادائیگی کے لئے پہنچ تو حضرت شخ عثان صاحب نے انظامیہ کے ایک ذمہ دار شخص کو تزکی زبان میں ہمارے بارے میں کچھ بتایا جس پر انتظامیہ ہمیں خصوصی طور مزار مبارک کے اس کمرہ خاص میں لے گئے جہاں پر آپ بھٹن کا مزار مبارک ہواور جہاں پر مام حالات میں اندر آنے کی قطعا اجازت نہیں۔

اس مخصوص كره مزارمبارك كے دروازے كے باہركى طرف شيشدلگا ہوا

#### 🔆 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

ہے جس کے پیچھے ایک طویل ہال میں اوگ کھڑے ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں لیکن ہم گناہ گاروں پر آپ ڈاٹٹو نے خصوصی تقرف و کرم اور میز بانی فرمائی کہ مین مزار مبارک کے قریب پہنچ کر حاضری دینے اور مزار مبارک کا بوسہ لینے کا شریف حاصل ہونے کے ساتھ آپ کے مزار مبارک پر دوعد دچا دروں کا نذرانہ بھی پیش کیا اس مقام پرنوافل ادا کے اور دعا کیں کیں۔

مزارمبارک ترکی فن تغمیر کاعظیم شاہکار ہے اور انتہائی پرکیف مقام ہے۔ ترکی کے اکثر لوگ روحانیت اور سکون قلب کیلئے اس مقام پر حاضری دیتے ہیں۔

#### سر کار مدینه 🖑 کا نقش پا

حضرت سیدنا ابوایوب انصاری بھاٹھ کے مزار مبارک کی ایک دیوار میں حضور پاک سلام کا کھٹ پانچھوظ ہے لوگ اس نقش مقدس کی زیارت کا شرف حاصل کر کے دلی سکون حاصل کرتے ہیں۔جس کے دلی سکون حاصل کرتے ہیں۔جس کے اوپر عربی زبان میں میتجربیہے۔

#### هذا نقش قدم پیغمبوی ''یریرے تیفیر کافلے کوئر مریف کانتشِ مبادک ہے''

بارگاہ سیدنا حضرت ایوب انصاری دفائظ میں تین سفروں کے دوران تین بار حاضری اور تین جمعه المبارک اداکرنے کا شرف حاصل ہو چکا تصاوراب چوتھا جمعة المبارک میزبانِ رسول مؤیئل کی بارگاہ اقدس میں شنم ادہ غوث الثقلین ، سید المبادک میزبانِ رسول مؤیئل کی بارگاہ اقدس میں شنم ادہ غوث الثقلین ، سید المبادات سید صباح احمد ابراہیم الحسینی اور صاحبزادہ والا شان سید حسنین محی الدین گیلانی کے ہمراہ پڑھنے کا شرف حاصل ہور ہاہے۔

گاڑی میں سوار ہو کرعلاقہ ایوب سلطان پہنچے۔آپ کے مزار مبارک ہے

#### 🔆 سفرنامه زيارات ترکی 🔆

ہاہر کثیر تعداد میں اولیائے کرام اور بزرگوں کے مزارات مبارکہ ہیں۔ شنرادہ غوث انتقلین نے اِن مقامات پرسلام پیش کیااور ڈعائیس کیس۔

مسجد سیدنا ابوابوب انصاری کی پہلی تغییر سلطان محد الفات کے نے کروائی ، بعد میں توسیع و تعدیل سلطان احمد اول کے زمانہ میں ہوئی جوتز کی فن تغییر کاعظیم شاہ کار ہونے کے بعد نوافل ادائے۔

جمعة المبارك كا وعظ شروع بواجوتركى زبان ميں تفاليكن كثرت ہے اُس میں آیات قرآنیا وراحادیث مبارك عربی زبان میں پڑھے جانے كی وجہہے وعظ كا مفہوم بمجھ آر ہاتھا جوز كو ۃ اور ہدیہ کے موضوع پرتھا۔

وعظ کے اختتام پرنہایت ہی پر کیف آواز میں آذان ہوئی۔خطیب صاحب فے عربی زبان میں خطبہ پڑھا جس کے بعد جمعة السارک کی نماز ادا ہوئی۔ نماز کے بعد جمعة السارک کی نماز ادا ہوئی۔ نماز کے بعد شیح فاطمہ اور درُود پاک کا ورد ہوا۔ اختتام پرخطیب صاحب نے اجتا کی دُعا فرمائی۔

شنرادہ غوث الثقلین کے گرد مجد کے نمازیوں کارش لگ گیا۔ برخض شنرادہ غوث الثقلین سے ملنے اور دست بوی کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھالیکن شدیدرش کی وجہ سے ایساناممکن نظر آرہا تھا۔ یورپ سے آئے ہوئے کچھ پاکستانی نظر آئے اور وہ بھی شنراد دُغوث الثقلین سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح برآ دمی شنراد دُغوث الثقلین کا نام و پیة معلوم کررہا تھا۔

متجد شریف کے اندرونی دروازے پرسیّدصباح صاحب فرمانے لگے کہ پاکستان سے جو چا درسیدنا ابوایوب انصاری ڈائٹو کے مزار مبارک کیلئے لے کرآئے ہو

#### 🔆 🖰 سفرنامه زيارات تركى 🔆

وہ مجھے دو، اُن کی خدمت میں چا در پیش کی۔ جے اُنہوں نے ہوا میں بلند کیا اور پُر جوم قافلہ کی صورت میں مزار مبارک میز بان رسول سائی مرادنہ ہوئے جو بالکل قریب واقع ہے اور انوار و تجلیات کامنیج ومرکز ہے۔

عرصدا یک سال سے اس مزار مبارک کی تزئین و آرائش کا کام شروع ہے جس کی وجہ سے اندر داخلہ منع ہے۔ باہر سے ہی آپ کی بارگا و اقد س میں شنراد و نوث التقلین نے اپنا ، اپنے احباب اور جملہ مریدین و متعلقین کا ہدیئے سلام پیش کیا جس کے بعد و عاکا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر محمد فاضل گیلائی صاحب نے عربی اور ترکی زبان میں دُعا کروائی ، پھر شنراد و نوث التقلین نے با آواز بلند اپنے مخصوص ترکی زبان میں دُعا کروائی ، پھر شنراد و نوث التقلین نے با آواز بلند اپنے مخصوص انداز میں عربی زبان میں دُعا کروائی ، جس کے بعد سید صباح صاحب کو دُعا کروائے کا شرف حاصل کیا۔

خطیب متجد سیدنا ابوابوب انصاری دلانٹیڈ نے دربار مقدس کامخضر تعارف کروایا اور الوداعی دُعا کروائی۔ اِس دوران مرد وخواتین کا رش بڑھ چکا تھا۔ ان عقیدت ومجت والے ترکی احباب کے جھرمٹ میں مزارمبارک سے باہرآئے۔

شنرادہ غوث الثقلین سے ملاقات کرنے والے آپ کو دعوتیں دے رہے شے کہ آپ ہمارے گھر کی زینت بنیں، ہمیشہ شرف بخشیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں لیکن آج کے ہمارے میزبان جناب ڈاکٹر فاضل گیلانی صاحب تھے جن کی ہمراہی میں حاجی یاسین صاحب کے دفتر پہنچ جہاں پر دو پہر کے پر تکلف کھانے کا انتظام تھا۔ کھانا تناول کیا بعد میں ترکی جائے اور کافی ہے تواضع ہوئی۔

محترى ۋاكٹر فاضل كيلاني صاحب كے وفتر رواند ہوئے ،جہال پرشنرادة

غوث الثقلين نے ڈاکٹر صاحب کواپنے اجدادِ کرام کا شجرہ اور کتاب شجرہ پیش کی ،حضور غوث الثقلین والثین کی جو کتب ڈاکٹر صاحب کی کوشش اور شخقیق کے نتیج میں منظر عام پرآ چکی ہیں اُن تمام کتابوں کا ایک ایک نسخه اپنے دشخطوں سے شنم اد وُغوث الثقلین کو پیش کیا۔

(بیتمام نادر تحائف اس وقت درگاہ سدرہ شریف میں موجود ہیں، شنرادۂ غوث الثقلین کی اجازت ہے ان کی زیارت کی جاسکتی ہے )۔

تحائف کی نقدیم کے بعد گفتگو کا سلسله شروع ہوا۔ اس دوران محتری ڈاکٹر ماحب ٹی وی چینلز اوراخباری نمائندوں ہے بھی رابط کرتے رہے کہ کسی طرح آج ہی شخراد وَغوث الثقلین کا انٹرویوریکارڈ ہوجائے کیونکدا گلے دن ڈاکٹر صاحب نے ایک کانفرنس میں شرکت کیلئے متحدہ عرب امارات جانا تھا لیکن جمعۃ المبارک اورانتہائی مختصروفت ہونے کی وجہ سے انٹرویوریکارڈ نہ ہوسکا۔

محتر می ڈاکٹر صاحب نے کسی صحافی کوآپ کی آمدے متعلق ایک بیان بھجوا دیا جوآئندہ دنوں میں''روز نام Yeni Safak''میں شنراد وُغوث اُشلین کی تصویر کے ساتھ شائع ہوا۔

ڈاکٹر فاضل گیلانی صاحب ہے گفتگو کے افضام پرشنراد و عُوث الثقلین نے اُنہیں سدرہ شریف عرس مبارک پرتشریف لانے کی دعوت دی جوآپ نے بعید شکرید قبول فرماتے ہوئے وعدہ فرمایا کہ وہ انشاء اللہ ضرور سدرہ شریف آئیں گے۔ الوداعی ملاقات ہوئی اور ہم واپس اپنی رہائش گاہ پہنچے۔



#### 💝 🖒 سفرنامه زیارات ترکی 🚭

#### استنبول میں مزارات صحابہ کرام ﷺ

شہر انتنبول میں صحابہ کرام بی آتیے کے 31 مزارات مبارکہ بتائے جاتے ہیں۔ان کے مقامات اور تعداد ذیل میں درج ہے۔

|             | *          |         |
|-------------|------------|---------|
| تعدادمزارات | نامعلاقه   | نمبرشار |
| 4           | ايوب سلطان | 1       |
| 16          | ایوان سرای | 2       |
| 3           | كراكوى     | 3       |
| 1           | بلاط       | 4       |
| 2           | فاتح       | 5       |
| 2           | ايمينينو   | 6       |
| 2           | اسكودار    | 7       |
| 1           | سلطان احمد | 8       |

الحمد لله! ان مزارات مبارك ميں كئى مزارات مبارك پر حاضرى كا شرف حاصل ہو چكا ہے۔ استنبول شہر ميں مشہور تابعى حضرت جعفر بابا الله كا مزار مبارك بھى مشہور ہے اور قابل ديد ہے۔

شہرا سنبول کے علاوہ ترکی کے دوسرے کئی شہروں میں بھی سحابہ کرام اور اولیائے عظام ٹھائی کے مزارات مبارکہ کی موجودگی بارے بتایا جاتا ہے۔ اگر وسائل اور وقت ہوتو ضرور ان مقامات مقدسہ کی زیارت کاشرف حاصل کرنا جا ہیے۔

### درگاه حضرت پیر سید نور الدین الجراحی الله (کراگمرک، استنبول)

حضرت پیرسیدنورالدین الجراحی بیانیون کا سلسلدنب والدمختر م کی طرف سے حضرت سیدنا عبیدہ بن الجراح بیانیون اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت سیدنا عبیدہ بن الجراح بیانیون سیدنا امام حسین بیانیون الدوں ہوئی۔ آپ کی ولادت با سعادت سوموار شریف 12 رقیح الاول 1089 ہے کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم استبول کے ناموراسا تذہ سے حاصل کی۔ فن قر اُت میں حضرت یوسف آفندی کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ 19 سال کی عمر میں میں قانون کی اعلیٰ وگری حاصل کرنے کے بعد سلطنت عثانیہ کی طرف سے مصر میں چیف جسٹس کے عہدہ پر تقرری کے احکامات جاری ہوئے لیکن جس دن بذر ایعہ کشتی آپ کی مصرروا تی تحمید و پر تقرری کے احکامات جاری ہوئے لیکن جس دن بذر ایعہ کشتی آپ کی مصرروا تی مصر دوا تھی مصروروا تی تھی۔

انبی ایام میں اپنے چھا حاجی حسین آفندی سے ملاقات کیلئے چلے گئے جن کے گئر کے قریب خلوت پہلسلہ کی مرکز کی درگاہ واقع تھی اور اس وقت درگاہ کے متولی الحاجی علی علاؤ الدین کستند میلی دی تاؤڈ اپنے روحانی فیض سے ایک عالم کو سیراب فرما رہے تھے۔ آپ کے چھا حضرت نور الدین کو لے کر حضرت شیخ علی علاؤ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا خوش آمدید! میر سے خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے استقبال کرتے ہوئے فرمایا خوش آمدید! میر سے میٹے نور الدین، خوش آمدید! اور تھم ویا کدا سے نور الدین! ونیا کو پس پشت ڈال کر راہ و تصوف اختیار کرو۔ جس پر حضرت نور الدین نے ونیاوی عہدہ سے معذرت کے بعد حضرت شیخ علاؤ الدین کی خدمت میں رہ کرسلوک کی منازل طے کرنا شروع کردیں۔ حضرت شیخ علاؤ الدین کی خدمت میں رہ کرسلوک کی منازل طے کرنا شروع کردیں۔

#### 🔆 🐧 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

ے نواز نے کے بعد دودرویش خدام (حضرت سلیمان ولی الدین اور حضرت محمد حیام الدین) کے ہمراہ علاقہ کرا گمرک (جہاں پراب آپ کا مزار مبارک ہے) میں پہنچ کر خلق خدا کی تربیت کا حکم فرمایا۔ دوسری طرف علاقہ کرا گمرک میں مجد چند فعداخاتون کے مؤدن اساعیل آفندی کوخواب میں حضور پاک سی فیل کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ جس میں سرکار دوعالم سی فیل نے پیرنو رالدین الجراحی کی آمداورا ایک درگاہ کھو لنے کا اعلان فرمایا اور مؤذن اساعیل آفندی ہے فرمایا کہ وہ مجد میں آپ کیلئے ایک کرؤ خلوت تیار کرے۔

مؤذن نے مج ہوتے ہی حضرت نورالدین الجراتی کیلئے ایک کمرہ تیارکروایا اورخودآپ کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر حضرت پیر نورالدین الجراتی اپنے دوساتھیوں کے ہمراہ اسکودار سے ایک کشتی کے ذریعے روانہ ہوئے۔ کشتی کے سفر کے بعد طویل پیدل سفر کرتے ہوئے جب مجد چے نفدا فاتون کے سامنے سے گزرے تو مؤذن اساعیل آفندی نے آپ کو دیکھتے ہی کہا کیا تم نورالدین الجراحی نہیں ہو؟ جس پر حضرت نور الدین الجراحی نے فرمایا، کیا تم اساعیل مؤذن نہیں ہو؟ جو ہمارے انتظار میں ہو۔ پھر اساعیل آفندی نے اس مخصوص کمرہ کی جائی آپ کے حوالے فرمائی۔ جہاں آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مقیم ہونے کے بعد شاقی خدا کی رہنمائی اور روحانی تربیت میں ساتھیوں کے ہمراہ مقیم ہونے کے بعد شاقی خدا کی رہنمائی اور روحانی تربیت میں مصروف ہوگئے۔

ندکورہ مبجد کے قریب ایک فوت شدہ شخص بکر آفندی کا مکان فروخت ہور ہا تھا، حضرت نو رالدین الجراحی نے اس کے دارثوں کو پیغام بھیجا کہ وہ بیر مکان درگاہ کیلئے خریدنا چاہتے ہیں۔اسی رات عثانی سلطان احمد ثالث کوخواب میں رسول اللہ سالیا ہم کی

#### 🔆) سفرنامه زيارات تركى 🔆

زیارت کاشرف حاصل ہوااور آپ مائیڈ نے سلطانِ وقت کوفر مایا کہ اس جگہ کو حضرت نورالدین کی درگاہ کیلئے خریدا جائے ۔ صبح ہوتے ہی عثمانی سلطان نے وہ جگہ خرید نے کے بعد حضرت پیرنورالدین الجراحی کے حوالے کی کہ بیبال پردرگاہ تعمیر کی جائے۔

بھراللہ!رب کا نئات کے خصوصی فضل وکرم اور مہر یانی ہے اس بند ہُنا چیز کو وہ درگاہ جو حضرت نبی کریم میں ہے گئے مہارک پر تقبیر ہوئی اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہماری خوش فتمتی ہے کہ ہم بروز سوموار 26 جولائی 2004ء اس یا برکت درگاہ میں اپنے میز بان حضرت شیخ عثان صاحب کی معیت میں حاضر ہوئے۔

بارگاہ حضرت پیرسیدنورالدین الجرائی بین سلام پیش کیا۔ متولی صاحب ہے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جنہوں نے کمال مہر بانی فریاتے ہوئے ہم سے کافی دیر گفتگوفر مائی اوراس بندۂ ناچیز کوسلسلۂ جراحیہ پرایک تفصیلی کتاب کا نذرانہ بھی پیش کیا۔اس درگاہ مبارک میں ہفتہ میں تین دن محافل منعقد ہوتی ہیں۔ جس میں محفل ساخ اور قص روی بھی پیش کیا جاتا ہے۔

نماز عصر کے بعد لوگ اس درگاہ میں اکٹھا ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور پھر ایک دائر سے کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں۔متولی صاحب ذکر جبر کر داتے ہیں دعا کے بعد نماز مغرب باجماعت ادا کی جاتی ہے اور پھرتمام حاضرین میں کھاناتقسیم کیاجا تا ہے۔

درگاہ حضرت ہیرنورالدین الجراحی کے بارے میں کثرت سے بیروایات مشہور ہیں کداس درگاہ میں مانگی ہوئی دعا ئیس قبول ومنظور ہوتی ہیں۔

#### 'طوب قایی پیلس'' میں تبرکات نبویہ ﷺ

''طوپ قائی پیلی'' کا شار دنیا کے قدیم ترین محلات میں ہوتا ہے۔ بیکل وسیع وعریض رقبہ پر پھیلا ہوا عمارتوں کا غیر معمولی مجموعہ ہے جوایک بھیب وغریب نظارہ پیش کرتا ہے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد الفات کے سے مس کا کی تعمیر شروع ہوئی۔ بیکل سلاطین عثانیہ کے سرکاری دفاتر اور رہائش گاہوں کے طور پر استعال ہوتارہا۔اب اس محل میں عثانی ادوار کے بےشارتاریخی و ندہجی آ ثار قابل دید بیں اور بالخصوص اس محل کی ایک محمارت تبرکات نبویہ سائیل کیلئے مخصوص ہے۔

"طوپ قائی پیلی" میں تبرکات مقدسہ لانے اور اُنہیں محفوظ کرنے کا سلسلہ سلطان سلیم اول ( 1520-1512ء) کے عہدِ حکومت میں شروع ہوا جو بیت سدی تک جاری رہا۔ "طوپ قائی میوزیم" کے ریکارڈ کے مطابق 605 شیرکات رجٹرڈ ہیں۔

عظیم سلطان سلیم اول اکثر اپنی را تیں اپنے دوست حسن جان کے ہمراہ مطالعہ کتب بیں گزارتے۔ایک رات حسن جان گہری نیندسو گئے اورسلطان کے پاس مطالعہ کتب بیں گزارتے۔ایک رات حسن جان گہری نیندسو گئے اورسلطان کے پاس حاضر نہ ہوسکے ہے جو گی اور جب روشنی پھیل گئی توسلطان سلیم نے حسن جان ہے کچھ ادھر آ و اور جوخوا بتم نے دیکھا ہے وہ ہمیں سناؤ۔ حسن جان جیران ہوا اور اُسے پچھ سمجھ نہ آئی۔سلطان کیا کہدرہ ہیں؟ لیکن تھوڑی ہی دیر میں پید چل گیا کہ خواب دیکھنے والے بیحسن نہیں بلکھل کے در بانوں کے انچارج حسن آغا ہیں۔ جنہوں نے بیخواب دیکھی ہے جس کی تفصیل حسن آغا اِس طرح بیان کرتے ہیں کہ رات کے بی خواب دیکھی ہے جس کی تفصیل حسن آغا اِس طرح بیان کرتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں قصر سلطانی کے دروازے پر دستک کی آواز آئی اور جب حسن آغا



# 🔆 🤃 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

دروازہ کھولئے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عربی لباس میں ملبوں نورانی مخلوق کا ایک جم غفیر ہے جو دروازے کے سامنے کھڑا ہے۔ ہرایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے۔ اُن کے آگے چارشخصیات ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں سفید جھنڈ سے ہیں۔ اور جس شخص نے دروازے پر دستک دی ہے اُس کے ہاتھ میں سفید سلطانی جھنڈا ہے۔ وہ حسن آغا کے سامنے آیا اور اُس نے کہا

هُوُّلَاءَ الَّذِيْنَ تُرَاهُمُ أَصُحَابُ رَسُوُلِ اللَّهِ الْقَيْمِ، فَقَدُ اَرُسَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّي هُنَا، وَآنَهُ يُقُرِئُ السُّلُطَانُ السَّلِيْمِ السَّلَامُ وَ يَقُولُ لَه ''لِيَحْضُرُ فَوْرًا فَقَدُ كَلَّفْنَاه ' بِخِدْمَةِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ"

ہیجوجم دیکےرہے ہو پیروسول اللہ طائیم کا سحاب ہیں۔ آسیں رسول اللہ طائیم نے بیبال بھیجا ہے اورا پ طائیم کوسلام بھیجا ہے اورائے پیغام ویاہے کہ وہ فورا تیار ہوجائے ہم نے اُسے ترمین شریقین کی خدمت پر مامور کر دیاہے۔

ان چارشخضیات میں بیسیدنا ابو بکرصد یق بڑائیڈو، بیسیدنا عمرالفاروق بڑائیڈو، بیسیدنا عثان ذوالنورین بڑائیڈو اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔"اِ ذُھَبُ اِللّٰی سَلِیْسِم خَان کَ پاس جاوَاوراً ہے اِس حَکم کی اطلاع دو۔ خَان وَ اَخْبِرُه، بِهِلْذَا اللّٰا هُمِ "سلیم خان کے پاس جاوَاوراً ہے اِس حَکم کی اطلاع دو۔ سلطان سلیم نے جب بیخواب سنا تو حیا کی وجہ ہے اُن کا چہرہُ مبارک سرخ ہوگیا۔خوثی ہے آتھوں میں آنوآ گئے اورا ہے ہمراز حین جان کی طرف متوجہ ہوگر کہا میں تم ہے نہ کہنا تھا کہ ہمائی وقت تک کوئی کا منہیں کرتے جب تک ہمیں اُس کا حکم میں تم ہے نہ کہنا تھا کہ ہمائی وقت تک کوئی کا منہیں کرتے جب تک ہمیں اُس کا حکم

# 🌟 سفرناهه زيارات ترکی 🔆

ندآ جائے۔ ہمارے اجداد کرام کا اولیائے مقربین میں شار ہوتا تھالیکن افسوس کہ ہم وہاں تک نہ پنج سکے جہاں تک ہمارے بڑے پہنچے تھے۔

اس خواب کے سننے کے بعد سلطان سلیم نے فوج کو تیاری کا تھکم دیا۔ عثمانی فوج مصر کی جانب روانہ ہوئی اور پھر مصراور تجاز مقدس آستانہ خلافت عثمانیہ کے تابع ہوگئے۔ سلطان سلیم جب فتح مصر کے بعد واپس استنول روانہ ہوئے تو اپنے ہمراہ بھات ہو سے تو اپنے ہمراہ بھارتم کا ت نبویہ ساتھ مقد سدلائے۔ جن کو مطوب قائی پیلس ' میں محفوظ کیا گیا۔

فتح مصر کے وقت مکہ کرمہ کے امیر "المشویف ہو کات" تھے جنہوں نے اپنے بیٹے الی نمی کے ہمراہ مکہ کرمہ، مدینہ منورہ کی جابیاں اور تبرکات و آٹار نبویہ سی خ سلطان سلیم کے پاس آستانہ استنول بھجوائے اور سلطان سلیم سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔

سلطان محد الفاتح كا "عرشِ سلطانى" " "طوپ قائى پيلى" كايك خاص كره ميں ہواكرتا تھا۔ جسكانام "المحسجسو المخاصة" تھا۔ اس كره ميں سلطان بعض حكومتى امورد يكھتے اوراس ميں اپنى عبادات اور نمازاداكيا كرتے۔

1808ء میں سلطان محمود دوم نے امور مملکت سنجا لتے ہی اعلان کر دیا کہ جو کمرہ سلطان محمد الفاتح کے زمانہ سے عرشِ سلطانی کیلئے مخصوص ہے ، اُسے تبرکات نبویہ سائی اللہ کے خصوص کیا جاتا ہے۔ اس حجرۂ مبارکہ کے دروازے کے اور جلی حروف میں تحریرہے۔

# اَلسُّكُومُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

دروازے کے دونوں کواڑوں پر حضرت مولانا جلال الدین روی و اللہ اللہ میں روی واللہ اللہ میں روی واللہ اللہ میں اللہ

# 💥 سفرنامه زیارات ترکی 🧩

دواشعار تحریر ہیں جن کا ترجمہ کچھاس طرح ہے۔

''سارے دروازے بند ہیں اورا گرغریوں کیلئے کوئی دروازہ کھلا ہے تو وہ آپ ٹائٹا کا دروازہ ہے'' ''اے عزت وکرم والے دروازے، اے حیکنے والے روثن دروازے، سورج، چاندوستارے سب آپ کے ہاتھ باندھے غلام ہیں''

شنرادهٔ غوث الثقلین کی قیادت میں چارارکان پرمشمل قافلۂ عشق ومجت تبرکات نبویہ سلطین کی زیارت کیلئے ''طوپ قائی میوزیم'' پہنچا۔ ابھی ہم صدر دروازے تک نہ پہنچ پائے تھے کہ ڈاکٹر محمد فاضل جیلانی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ ملاقات کا شرف حاصل ہوااور پھرسب اکٹھے مرکزی دروازے سے اندرواخل ہوئے۔ یہاں پر ہروقت زائرین کا ججوم رہتا ہے اور میوزیم ہونے کی وجہ سے داخلہ کیلئے تک لیناضروری ہے۔

محتری جناب ڈاکٹر صاحب نے تفصیل ہے'' طوپ قابی میوزیم'' اور بالحضوص'' تیرکات نبوید ملائیم'' کی عمارت کا تعارف کروایا۔عثانی ادوار کے اسلامی و تاریخی آثار ونواورات دیکھنے کے بعد تبرکات نبوید سلائیم کی عمارت میں واخل ہوئے جس میں بے شارا نبتائی اہمیت کے تبرکات ہیں۔ خیر و برکت حاصل کرنے کیلئے صرف چندا یک تبرکات کا ذکر کرتے ہیں۔

### بردة السعادة

سلطان محمد الفات کی انجر و خاصہ جواب تبر کات نبویہ می فیم کی زینت بن چکا ہے۔اس میں سر فیرست سر کار دو عالم می فیم کی وہ چا در مبارکہ '' مروجود ہے جو

آپ این این استان کے حضرت کعب بن زہیر جائٹنڈ کو عطافر مائی تھی۔اس جا درمبار کہ کی مختصر تاریخ کچھاس طرح سے ہے۔

سركار دوعالم سلاقیم نے جب مكه كرمه فتح فرمالیا تو پجهاوگ مكه كرمه ہے بھاگ فلے ۔ جن میں مشہور شاعر حضرت كعب بن زہیر بھی شامل تھے۔ آپ كے بھائی نے آپ كوايك پيغام بهیجا جس كے نتیجہ میں حضرت كعب بن زہیر شرمندہ ہوئے اور خفیہ طور پر مدینہ منورہ سركار مدینہ سالیا ہم كی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے اور رسول الله سلاھ ہے تو بداور معانی كے طلبگار ہونے كے بعد حلقہ بگوشِ اسلام ہو گئے اور ان البدیع آپ سلاھ ہا كی مدح سرائی میں قصیدہ ہانت سعاد"ك كی مدح سرائی میں قصیدہ ہانت سعاد"ك كی مدح سرائی میں قصیدہ پائے۔ مشہور ومعروف ہوا۔ حضرت كعب بن زہير طابعي جب اس شعر پر پہنچ۔ نام مے مشہور ومعروف ہوا۔ حضرت كعب بن زہير طابعي جب اس شعر پر پہنچ۔ نام مے مشہور ومعروف ہوا۔ حضرت كعب بن زہير طابعی جب اس شعر پر پہنچ۔ نام مے مشہور ومعروف ہوا۔ حضرت كعب بن زہير طابعی جب اس شعر پر پہنچ۔ نام مے مشہور ومعروف ہوا۔ کسیف '' يُستَ صَاءُ بِ اللہ مُن اُلُولُ اللہ مُن سُلُولُ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰمِن مَا اللّٰہ مَا اللّٰمِن مَا اللّٰمِ اللّٰمِن مِن مَا اللّٰمِن مَا اللّٰمِن مِن اللّٰمِن مَا اللّٰمِن مَا اللّٰمِن مَا اللّٰمِن مَا اللّٰمِن مَا اللّٰمِن مِن مَا اللّٰمِن مَا اللّٰمِن مِن مَا اللّٰمِن مِن مَا اللّٰمِن مِن مَا اللّٰمِن مِن مَا اللّٰمِن مَا اللّٰمِ

یہ شعر ساعت کے بعد رسول اللہ ما پیلے نے اپنی چا در مبارکہ اپنے شانوں سے اتاری اور کعب بن زہیر واللہ کا کوعطافر مادی۔

بعد میں حضرت امیر معاویہ والنظ نے اس چادر کو قیمتاً خریدنا چاہا کیکن حضرت کعب بن زمیر والنظ اس پر راضی نہ ہوئے ،لیکن اُن کے وصال کے بعد حضرت امیر معاویہ والنظ نے آپ کے ورثاء سے میں ہزار دینار کے بدلے یہ چادر حاصل کرلی اور پھر یوں یہ چا درمبار کہ سلاطین میں نسل درنسل چلتی رہی۔

سب سے پہلے امویوں نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا ، اُس کے بعد عباسیوں اور پھرسلاطینِ ممالیک اور بالآخرسلاطینِ عثانیہ کی قسمت جاگی اور بیظیم

# 🔆 سفرنامه زیارات ترکی 🦟

# حضرت عثمان بن عفان الله كا فرآن پاك

''طوپ قائی میوزیم'' کے سابقہ ڈائر یکٹر'' محسین اوز' بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے دو نسخے ایک سیدنا عمر والفؤ اور دوسرا سیدنا علی والفؤ کے دست مبارک سے تر آن پاک کے دو نسخے ایک سیدنا عمر والفؤ کے تر شدہ دو نسخے اس میوزیم میں موجود ہیں۔ یہ بات قطعی طور پر درست ہے کہ وہ نسخہ جس کی تلاوت کے دوران حضرت عثمان غنی والفؤ شہید ہوئے تھے وہ قرآن پاک اِس میوزیم کے تیم کات میں موجود ہے۔

# 🎇 رسول الله ﷺ کے خطوط مبار که

☆ وہ خط مبارک جوآپ ماڑی نے شاہ مقوق کوارسال کیا تھا۔ 1850 ء مصر میں یہ دخط منظر عام پرآیا تو اسے سلطان عبد المجید کوآستانہ استنبول ارسال کر دیا گیا۔ جنہوں نے اس خط مبارکہ کیلئے سونے کا ایک خوبصورت بکس بنوا
کرائے محفوظ کروادیا۔

کرائے محفوظ کروادیا۔

ہے امیراحساء منظر بن ساوی کوتر پر کیا جانے والا خطان طوپ قالی میوزیم'' میں حوالہ نمبر 397/21 کے تحت موجود ہے۔

🏠 مسلمه كذاب وتحرير كياجاني والاخط حواله نمبر 169/21 كے تحت محفوظ ہے۔

ہ رسول الله ماليم كا خط مبارك جو حارث بن الى شمر الغسانی كوتحرير بموا تقاوه ميوزيم كے حواله نبر 674/21 كتحت موجود ہے۔

### رسول الله ﷺ کی انگوٹھی مبارک

رسول الله من الله عبارت جس پر درج ذیل عبارت تحریر ہے،

مُحَمَّد" رَّسُولُ الله

تبرک فتح مصر کے بعدان کے پاس پہنچ گیا جواس وقت ''طوپ قابی پیلس میوزیم'' میں محفوظ ہے۔

سلاطین عثانی کامعمول رہا کہ وہ جہاں بھی جاتے اس بروۃ السعادۃ کوخیرو برکت کیلئے ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھتے۔ اِی طرح جنگوں کے دوران بھی اِس مقدس و بابرکت تیرک کوایے ہمراہ لے جایا کرتے۔

سلطان محمد ثالث ( 1603-1595ء) جب معرك ألكوى "كيك رواند موئ توبردة السعادة اورسركاردوعالم طالقيام كعلم مبارك كوبهى ساته ركها عثانى فوج جب فلت عقريب موئى توشيخ سعد الدين آفندى في سلطان معظم كوعرض كياكه "أنت مِنْ سَلاطِيْن آل عُشْمَانَ الْعَاشِقِيْنَ

ے مِن سارعِینِ انِ محتدل ان لِرَسُول اللّٰهِ ﴿ اِنْ اِللَّٰهِ ﴿ اِنْ اِللَّٰهِ اللَّهِ مَا اِنْ اِللَّٰهِ

آب توسلاطين آل عثان مين جن كاشار رسول الله ماينيم

کے عشاق میں ہوتا ہے

اب وقت آگیا ہے کہ آپ اِس بردہ مبارکہ کو زیب تن فرما کراللہ تبارک و
تعالیٰ سے دُعافر مائیں کہ وہ آپ کو جنگ میں فتح نصیب فرمائے۔نعرہ ہائے تکبیر وہلیل
میں سلطانِ معظم نے بردہ شریف زیب تن کیا اور سرکار دو عالم مل اللہ کے اِس متبرک
بردہ کے طفیل فتح ونصرت نصیب ہوئی۔

### سر كار دو عالم ﴿ يُمُّ كَا عَلَم مِبَارٍ كَ ﴿ لُواءَ السَّعَادةُ ﴾

رسول الله سائیلم کاعلم خاص جو "الْسعُسفَّاب" کے نام ہے مشہورتھا۔ "موپ قاپی میوزیم" کے حجر اُخاصہ میں جاندی کے ایک صندوق میں محفوظ ہے۔

# 💝 🤃 سفرنامه زیارات ترکی 💝

# رسول الله ﷺ کے موٹے مبارک اور اُن کے فیوضات و برگات

صحابہ کرام ، رسول اللہ ما پیغ کے راکس (سرمبارک) شریف اور لحیہ مبارکہ
(واڑھی شریف) کے موع مبارک جمع کرتے رہتے اور خیرو برکت کے حصول کیلئے
انہیں محفوظ رکھتے ۔ حضرت انس بڑا ٹھڑ فرماتے ہیں کہ 'میں نے حلاق (جہام) کو دیکھا
جورسول اللہ ما ٹھڑ کے بالوں کو قطع فرمارہ بے تھے ، احباب باردگر وجمع تھے اور کسی بھی
موئے مبارک کو زمین پر گرنے سے پہلے اُٹھا کرا پنے پاس محفوظ کر لیتے ۔ ججة الوداع
کے موقع پر رسول اللہ ما ٹھڑ نے نے معمر بن عبداللہ سے حلق کروایا اور حضرت ابی طلحہ
الانصاری بڑا ٹھڑ کوموئے مبارک دیئے کہ بان کوصحابہ کرام میں تقسیم کردیں۔

- الله معزت سيدنا خالدابن وليد والنوائية كه پاس رسول الله ماييم كا ايك موت مبارك كل مبارك كل مبارك كل مبارك كل مركت كركت مركم بيش المبارك كل مركت كركت مركم بيش آب كوشكست ندموني -
- ایک فاتح افریقہ حضرت عمر و بن العاص خلافی کے پاس سرکار دوعالم سل پینے کا ایک موتے مبارک کو اپنی زبان کے بینچے مبارک کو اپنی زبان کے بینچے رکھالیا، تا کہ سوال قبر میں آسانی ہوجائے۔
- مشہورزمانہ قیر "روح البیان" کے فسر" حضرت شیخ اساعیل حقی برصوی"
  اپنی کتاب "تحصفة المعطائیه" میں بیان کرتے ہیں کہ ملک شام کے
  سلطان حضرت نور الدین زگل کے پاس سرکار مدینہ طائیم کے چند ناخن
  مبارکہ اور ایک موے مبارک تھا۔ آپ نے قبل از وصال وصیت فرمائی تھی

# 🔆 🐂 سفرنامه زیارات ترکی

کے موے مبارک کوان کی آنکھوں پر رکھا جائے اور ناخن مبارک آپ کے ہوئٹوں پر رکھے جائیں۔ انبی تیرکات مقدسہ کی وجہ سے سلطان نورالدین زنگی میں ہے کہ فرز بن گئی۔ لوگ آج تک زنگی میں ہوئی ہوئی آپ کے مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ اِس مقام پر مانگی ہوئی وک دُعا میں متجاب ہوتی ہیں۔

سرکار دو عالم بالین کے کثر تعداد میں موئے مبارک ''طوپ قائی میوزیم'' میں خوبصورت انداز میں محفوظ ہیں۔ اِن کی زیارت کر کے فیض و برکت حاصل ک جاسکتی ہے۔ '' طوپ قائی میوزیم'' کے ریکارڈے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین عثانیہ اور وہ اعلی شخصیات جو کل میں مقیم ہوا کرتی تھیں، اُن کے پاس رسول اللہ سالین کے موئے مبارک محفوظ ہوتے جواُن کی وفات کے بعد تیرکات مقدسہ میں شامل کر لئے جاتے۔

الحمدللدادنیا کی طرح پاکستان میں بھی کئی خانقا ہوں اور شخصیات کے پاس سرکار دوعالم سائیل ہے منسوب موے مبارک محفوظ ہیں۔ای طرح دربار عالیہ قادریہ سدرہ شریف میں بھی کئی موئے مبارک اور دوسرے کئی اہم تبرکات مقدسہ موجود ہیں۔

# نقش پا، الله

نی اکرم مالی کے معجزات مبارکہ میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ مالی کمی پھر پرفدم مبارک رکھتے تو آپ کے قدموں کے نشانات مبارکہ اُس پھر پرنقش ہوجاتے۔

رسول الله سائل کے گئ نقش یاء مبارکہ اس میوزیم کی زینت ہے ہوئے بیں جن کی زیارت کی جاسکتی ہے۔

# 🔆 سفرنامه زيارات ترکی 🤆

### رسول الله ﷺ کے نعلین مبار که (نعل السعادة)

سرکاردوعالم البیا کے تعلین مبارکہ کوتاریخ عثانی میں "نعل السعادة" یا "بشسماق شریف" کے ناموں سے یا دکیاجا تا ہے۔ اِن تعلینِ مبارکہ کی زیارت اِس میوزیم میں کی جاسکتی ہے۔

# رسول الله ﷺ كا پياله مبار ك (القدح الشريف)

آنخضرت ما النام المرام كرام كرم الاستيف بنى ساعده كرات المحتصور النام المرام كرم المستيف بنى ساعده كرات المحتورة بهل بن سعد والنام المرام المرام و اور حضرت بهل بن سعد والنام أن المستيف المام المرام بميں بانى بلاؤ) حضرت بهل والنام في باس مثى كا ايك بياله تقا جس ميں انہوں نے سركار دوعالم نور مجسم مالا بلا كو بانى بيش كيا ہے بعد ميں انہوں نے تبركا محفوظ كرليا كيونكداس بياله مباركه برسركار دوعالم مالا بلا كرونك مبارك مسلم المولا المولك معلورة المولك المولك

ایک طویل عرصة تک به پیاله مبارک مشهور عالم "السقل قشف دی" کے گھرانے میں محفوظ رہا جوسال 921 ھیں شام کے ایک گورز کونشقل ہوگیا۔ نوصدیاں گررنے پر پیالہ مبارکہ کا بیرونی حصہ کچھ خراب ہوگیا تھا جس کیلئے چاندی کا بیرونی غلاف بنایا گیا جس کے اوپر پیالہ کی پوری تاریخ عربی زبان میں درج ہے اور موثے الفاظ میں آیة الکری کندہ ہے۔ یہ پیالہ مبارکہ بھی اِس وقت "طوپ قالی میوزیم" میں محفوظ ہے۔

# 🔆 🧢 سفرنامه زیارات توکی 🔆

### فوس الرسول الله

رسول الله ساليم كى كمان جس كى لمبائى 118 سينتى ميٹر ہے۔ "وطوپ قائى ميوزيم" ميں موجود ہے۔ إس كمان مباركه كى حفاظت كيلئے سلطان احمد اوّل نے سونے اور جاندى كا ايك فلاف بنوايا جس پرتركى زبان ميں جوعبارت لكھوائى گئى اُس كا عربى ترجمہ درج ذبل ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَ بِهِ الْعَوْنُ هَذَا الْقَوْسُ لِسَيِّدُ الْكُوْنَيْنِ/هَذَا قَوْسُ بُرُجِ قَابَ قَوْسَيْنِ/ هَذَا الْقَوْسُ نِهَايَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى........ اس كمان مبارك كاوزن 286 گرام اورغلاف كاوزن 290 گرام ہے

### حجر التيمَم

وہ پھر مبارک جس پررسول الله ملی ایم فرمایا کرتے تھے وہ پھر اس وقت ''طوپ قابی میوزیم'' کی زینت ہے۔اس پھر مبارک کا سائز 4x9 سنٹی میٹر ہے جس پر درج ذیل عبارت تحریر ہے۔

> هذَا تُرَابُ مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ اِسْتَعُمَلَتُهُ يَدُ سَيِدُنَا مُحَمَّدِ الْمُبَارَكَهُ فِي غَزُوتِهِ بيخاك مباركه مدينه منوره كى ب جي آپ تَلَيْخُ فِي الكِغزوه كيوناك مباركه مدينه منوره كى ب جي آپ تَلَيْخُ فِي الكِغزوه كوران استعال فرمايا تفا

### دندان رسول الله

رسول الله ما الله ما الله على الله على على على حصد جوغز وة احد مين شهيد جواتها

### 🦫 سفرنامه زیارات ترکی 🚭

اِس وقت ''طوپ قائی میوزیم'' میں محفوظ ہے۔سلطان وحیدالدین خان نے اُس کیلئے ایک بکس بنوا کراُس پرقیمتی پھر جڑوائے اوراُس میں بیتبرک عظیم محفوظ کردیا۔ ''العنزہ'' حیشی لاتھی

"العنزه" كى ايك منفر داورانوكلى كبانى ہے جودلچپ ہونے كے ساتھ ساتھ روح پرورجى ہے "عنزه" عربی زبان میں اُس الگئی كو كہتے ہیں جوعصا ہے بڑى مگر نیزه سے چھوٹی ہوتی ہے اس كی نوک بھی نیزے كی نوک كی طرح ہوتی ہے جو الگئی كے نچلے حصہ میں ہوتی ہے اور بوڑھے بزرگ اس كوسبارے كے طور پر استعمال كرتے ہیں۔

شاہِ حبشہ حضرت نجاشی ڈاٹٹو نے مہاجرین حبشہ کی آخری جماعت کی روانگی کے وقت حضرت زبیر بن عوام ڈاٹٹو کو میعصاتحفہ کے طور پر دیا تھا جوانہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کررسول اللہ طابعی کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ آپ طابعی میعصا اپنے دست مبارک میں تھام کر خطبہ جمعدا ورخطبات عمیدین ارشا دفر ماتے تھے۔

سرکار دوعالم تالیخ جب اپ ججره مبارک سے باہرتشریف لاتے تو مؤذن مسجد نبوی شریف میں بید عصا مبارک اٹھائے ہوئے آگے آگے چلتا تھا جب آپ مؤلی نماز پڑھاتے تو یہی عصاسر ہے طور پر رسول اللہ تالیخ کے سامنے زمین میں گاڑ دیاجا تا۔

سرکار مدینہ طافق کے بعد یہ عصامبارکہ خلفائے راشدین سے ہوتے ہوئے ہوئے حضرت امیر معاویہ طافق تک پہنچا۔ 244 صین جب عبائی خلیفہ "متو کل" شام کے دورہ پر دمشق گیا تو دیگر آٹار نبوی سابھی اُموی خلیفہ کے شام کے دورہ پر دمشق گیا تو دیگر آٹار نبوی سابھی اُموی خلیفہ کے

# 💥 سفرنامه زیارات فرکی 🔆

بعض وارثوں ہے اس کی حفاظت میں آ گیا۔

یے عصا مبارک حضرت نجاشی ڈاٹٹو کی حسین ، پاکیزہ اور مقدس یادگار ہے جے سرکار دوعالم سائٹل کے دست مبارک نے چھوا ،مجبت سے سنجالا اور پھراپنے خلفاء کے توسط سے اپنی اُمت کو تحفد کے طور پر عطا فر مایا تھا کہ بید یادگار قیامت تک محفوظ رہے اور تمام خلق خداا سے دیکھتی رہے اور یوں ایک عاشق رسول عربی مثل فیا ہے ۔ نجاشی ڈاٹٹو کے حضرت نجاشی ڈاٹٹو سے بھی امت مسلمہ محبت کرتی رہے اور اُس کا نام زندہ وجاویدر ہے۔

شاہ جبشہ کا بھیجا ہوا ہے عصامبارک بھی "طبوب سے اپنی پیلس" کی زینت منا ہوا ہے اور عجائب گھر میں آنے والے خلق خدا کی نگا ہوں کا مرکز ہے۔ یہ تیرک نبوی ساتھ قابل زیارت ہے۔

# 📓 سیدنا موسیٰ ﷺ کا عصا مبار ک

یے عصاء مبارک فتح مصر کے بعد سلطان سلیم اوّل اپ ہمراہ لائے تھے جو اس وقت' طوپ قالی میوزیم' میں موجود ہے۔

# سیدنا یوسف ﷺ کا عمامه شریف (پگڑی شریف)

فتح مصر کے بعد سلطان سلیم اوّل اس شامہ شریف کو دوسر ہے تبرکات کے ہمراہ استبول لائے جے پچھ عرصہ تک آپ خود استعال کرتے رہے بعد میں عثانی سلاطین کی تخت نشینی کی تقاریب کے موقع پر شامہ یوسف خیر و ہرکت کیلئے سلاطین کے سروں پر رکھا جاتا۔ سلطان سلیمان القانونی جب تخت سلطانی پر جلوہ افر وز ہوئے تو انہیں یہ شامہ یوسفیہ کے بعدا نہی کے دور حکومت میں ایک اور شامہ بنوایا گیا۔ اُس کے بعدا نہی کے دور حکومت میں ایک اور شامہ بنوایا گیا جو شامہ کوسفیہ کے نام ہے مشہور ہوا۔

رسول الله مالياري ،خلفائے راشدين اورجليل القدر صحابهُ كرام كى تلواريں اور حضرت داؤد عليائل كى تلوار كى زيارت ' قطو**پ قابي ميوزيم' مي**ں كى جاسكتى ہے۔

حضرت مولانا جلال الدين رومي الثيَّة كے دو بيالے

حضرت مولانا جلال الدین روی دلانی کے پھر کے دو پیالے جن کے بیرونی اطراف میں درود پاک اور حضرت مولیٰ علیائی کا اسم مبارک تحریر ہے۔ "مرونی اطراف میں درود پاک اور حضرت مولیٰ علیائی کا اسم مبارک تحریر ہے۔ "موپ قابی میوزیم" میں موجود ہے۔

ندکورہ بالاتبرکات نبویہ وتبرکات مقدسہ کے علاوہ درج ذیل اشیاء مبارکہ بھی اس عظیم وضخیم عجائب گھر کی زینت بنی ہوئی ہیں۔

خانه کعبه کے تالے اور چاہیاں

خیر التابعین حضرت اویس فترنی ﴿ اللَّهُ كَي تُوپِي مباركه

# 🔆 سفرنامه زيازات ترکی 🔆

شیخ عزیز محمود خدائی کی نعل مبارک

حضرت سید احمد الرفاعي ﴿ اللهُ كَي قَبْر مِبَارِ كَ كَي خَاكَ

سيدنا امام عبدالوهاب الشعراني الشُّرُ كي تُوپي مبار كه

سيدنا شبخ عبدالقادر جيلانتُهُ أَن كي توبي مباركه كاايك قطعه

اس کے علاوہ بھی بے شار تبرکاتِ مقدسہ ''طوپ قائی میوزیم'' کی زینت بے ہوئے ہیں جن کی ایک طویل فہرست مرتب ہو علق ہے۔

عمارت تبرکات نبویہ کے مقام پر ایک قاری قر آن نہایت ہی پر کیف و دلکش آ واز میں تلاوت کلام یاک میں مصروف رہتے ہیں۔

جمداللہ! شنم او اُغوث التقلین کی قیادت میں ان تیم کاتِ نبویہ ومقدسہ سے اسے قلوب واذ ہان کومنور کیا جس کے بعد محتر می جناب ڈاکٹر محمد فاضل الگیلانی کی پر خلوص دعوت پر (Speedy Tram) میں سوار ہو کر اُن کے دفتر روانہ ہوئے۔ جہاں پرترکش جائے اور کافی سے احباب کی تواضع ہوئی۔

شنراد و نوث التقلين اور و اكثر صاحب مختلف علمي و تحقيقي موضوعات پر تفتگو فرمات رہ۔ اى دوران نماز ظهراداكى اور و اكثر صاحب كى طرف سے پر تكلف كھانے كى دعوت ميں شريك ہوئے۔

ڈاکٹر محمد فاصل الگیلائی ایک طویل عرصہ سے حضور غوث التقلین ولائٹو کی الیفات پر کام کررہے ہیں۔ جن کی تفصیل اور آئندہ کے پروگرام سے شنرادہ عنوث التقلین کو مطلع فرمایا۔ آپ نے اُن کے جملہ تحقیقی علمی کام کوتبدول سے سراہا اور دُعا میں دیں۔

# 💝 🤄 سفرنامه زیارات ترکی 💝

# مزار مبارك سلطان محمد الفاتح 💥

شنرادهٔ غوث الثقلین اور ڈاکٹر محمد فاضل الگیلانی کی قیادت میں حضرت سلطان محمد الفات میں حضرت سلطان محمد الفات میں جینے ہے مزار مبارک کی زیارت کیلئے روانہ ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک آپ کے نام سے ہی منسوب علاقہ "فاتح" میں واقع ہاورع ٹانی فن تغییر کا اعلی شاہ کار ہے۔ اِس سلطان عظیم نے ہیں سال کی عمر میں امور سلطنت سنجا لے اور مشہور ہیرامیہ بزرگ حضرت آق شمس الدین میں اور ہیرا میہ بزرگ حضرت آق شمس الدین میں اور ہیں اور کے تنجہ میں قطنطنیہ کو فتح کر کے "فاتح" کا لقب حاصل کیا۔

بارگاہِ سلطان محمد الفاتح میں سلام پیش کیا۔ فاتحہ شریف پڑھی اور پھر قافلہ عشق ومجہت شغرادہ غوث الثقلین کے ہمراہ آپ کے مزارِ مبارک پر ایک خوبصورت چا در کا نذرانہ پیش کیا۔ دعا کے بحد مجد سلطان محمد الفاتح کی زیارت کوروانہ ہوئے جو ترکی فن تعمیر کا اعلی و نادر نمونہ ہے۔

سلطان محدالفات کے غیسائیوں کے اس عظیم مرکز اور مشخکم قلعے کوفتح کرکے سرکار دوعالم بڑھٹا کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ نبی اکرم بڑھٹا اپنی حیات مبارکہ میں فتح مطلطنیہ کی خواہش کا اظہار فرماتے ہوئے اُس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ سلطان محمد الفات کی عمید خلافت رواداری اور برداشت کا عمید سمجھا جاتا تھا جس میں اُس نے باز نظینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جوقر ونِ وسطی کے یور پین کے لئے جیران کن تھا۔

سلطان محمد فاتح کے دور میں عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھااور انہیں ہوتم کی خودمختاری حاصل تھی۔

# 💝 🕒 سفرنامه زیارات ترکی 😽

### مساجد استنبول

کثرت مساجد کی وجہ ہے استبول کو مجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ہر علاقہ میں کئی کئی مساجد موجود ہیں۔اکثر مساجد عثانی سلاطین کی یادگاریں ہیں اور پچھنٹی تغییر بھی ہو چکی ہیں۔الحمد ملاہ! شہراستبول کی کئی تاریخی مساجد میں نماز کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوااوراُن میں سے چند مساجد کا تذکرہ کرتے ہیں۔

# مسجد خرقه شريف

مجد خرقہ شریف میں حضور نبی اکرم ساتھ کا ایک خرقہ مبارک موجود ہے، جو آپ ساتھ کے اے حضرت اولیں جو آپ ساتھ کے ارسال فرمایا تھا۔ حضرت اولیں قرنی واللہ کے بعد بیخرقہ مبارکہ آپ کے بھائی کی اولاد کے پاس رہا۔
کیونکہ آپ نے شادی نہ فرمائی تھی۔ 1027 ھید بردہ شریفہ حضرت اولیں قرنی واللہ کے گھرانے میں جناب شکراللہ آفندی کے پاس پنچاجو اے استنبول لے کرآ گے۔

سرکار دو عالم طالق کی وہ جا در مبارکہ جو' طوپ قابی میوزیم' میں موجود ہے' ہو دہ السعادہ' کنام ہے مشہور ہاور وہ جہ مبارکہ جو حضرت اولیں قرنی ڈالٹو کو عطا ہوا تھا وہ ' ہو دہ الشریفہ' کنام ہے مشہور ہے۔ یہ بردہ شریفہ جناب شکر اللہ آفندی کے گھر واقع علاقہ ' فاتح ، استبول' میں موجود تھا اور ہر سال رمضان اللہ آفندی اور اُن کی دیارت کر وایا کرتے تھے۔ اِس وجہ ہے شکر اللہ آفندی اور اُن المبارک میں وہ اِس کی زیارت کر وایا کرتے تھے۔ اِس وجہ ہے شکر اللہ آفندی اور اُن کی اولا د ' شیو خ البودہ المشریف،' کینام ہے مشہور ہوگئے۔ آج کل یہ خرقہ مبارکہ مجد' خرقہ' شریف' واقع علاقہ ' فاتح ، استبول' میں موجود ہے۔ اِس مجد مبارکہ کی تقیر 1851 ء میں عثانی سلطان عبد المجید نے کر وائی ۔ المحد للہ اِس بھی ہر مبارک کی تقیر 1851 ء میں عثانی سلطان عبد المجید نے کر وائی ۔ المحد للہ اِس بھی

# 💥 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

سال ماہ رمضان المبارك ميں إس خرقه مباركه كى زيارت كروائى جاتى ہے۔

اس مجد مبارک میں داخل ہوئے، نماز مغرب اداکی ۔ امام صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ صاحب ادام صاحب کا تعارف کر دایا جس پر امام صاحب بہت خوش ہوئے اور دُعا کیں دیں۔ ترکی زبان میں ترجمانی کے فرائض جناب مجمد جواد صاحب نے ادا کئے۔ مسجد سے باہر نگل کر معجد حضرت آق شمس الدین میں اللہ اللہ کا ایڈریس یو چھااور اُس جانب روانہ ہوئے۔

حضرت آق منس الدین بیشایی حضرت حاجی بهرام ولی بیشایی کے شاگردو

مرید تھے۔ حضرت حاجی بهرام ولی بیشایی نے آق منس الدین بیشایی کوسلطان مراد

دوم کے جھولے بیں موجود بچ "هد حدمد" کا اُستاد مقرر کیا تھا جن کی تربیت کے نتیج

میں اس بچ نے بڑے بوکر قسطنطنیہ پرفتح حاصل کر کے دنیا میں "ف اتح" کے لقب
میں اس بچ نے بڑے بوکر قسطنطنیہ پرفتح حاصل کر کے دنیا میں "ف اتح" کے لقب
میں اس بچ نے بڑے بوکر قسطنطنیہ پرفتح حاصل کر کے دنیا میں "ف اتح" کے لقب
میں موجود بچول کو در سِ قرآن دے رہے تھے۔ اُن سے ملاقات کی
معادت حاصل کی۔ محمد جواد صاحب نے ترکی زبان میں صاحبز ادہ سید حسنین محق
الدین گیلانی صاحب کا تعارف کروایا، جنہوں نے امام صاحب کی خدمت میں خوشبوکا
الدین گیلانی صاحب کا تعارف کروایا، جنہوں نے امام صاحب کی خدمت میں خوشبوکا
نذرانہ چش کیا اور اُن سے اجازت لینے کے بعد علاقہ "فاتح" بہنچے۔

ترکی میں مغرب سے قبل تمام مزارات بند ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ تمام سرکاری تحویل میں ہیں۔ وقت کافی گزر چکا تھا لیکن ہارگاہ سلطان محمہ الفاتح میں حاضری دیناضروری مجھا۔ ہاہر سے ہی آپ کی ہارگاہ میں عاجزانہ سلام کا نذرانہ ہیش کیا ، دُعا کے بعد چھے حاجات ضرور یہ خریدیں اور واپس رہائش گاہ روانہ ہوئے جہاں

# 🔆 🧢 سفرناهه زيارات تركى 🔆

شنراد دُغوث الثقلين جمارے منتظر تھے۔آپ کی خدمت میں آج کی زیارات کی تفصیل بیان کی جے سننے کے بعد آپ خوش ہوئے اور دُعا ئیں دیں۔

### مسجد فاتح

فات فسطنطنیہ سلطان محمدالفات کے تکم سے تعمیر ہونے والی بیہ جامع مسجد عثانی کے طرز تعمیر کا ایک اہم نادر اور یادگار مسجد ہے جو فتح فسطنطنیہ کے بعد اس شہر میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد ہے جس کے ماہر تعمیرات عتیق سنان متھے جنہوں نے اس عظیم وضحیم مسجد کوسات سال کے عرصہ میں تعمیر کیا۔

مجدی محارت انتهائی منصوبہ بندی ہے تیاری گئی جوند صرف ایک ممارت بلکہ ممارات کا مجوعة تقی جس میں مداری ، کتب خاند ، شفاخاند ، مسافرخاند ، کاروان سرائے ، جمام اور لنگر خاند موجود تھے۔ یہ مجد 1509 ء کے زلز لے میں بری طرح متاثر ہوئی جس کے بعدا ہے مرمت کے مراحل ہے گزارا گیا لیکن 22 مئی 1766ء میں آنے والے زلز لے میں یہ مجد مکمل طور پر تباہ ہوگئی۔ موجودہ مجدعثانی سلطان سمصطفی ٹالٹ "کے تکم پر معمار "محمد طاهر" نے تغیری۔

مجد "فاتح" كا حاطين فاتح قطنطنيد "سلطان محمد فاتح" كا مزارمبارك بهى ب جوقابل ديداور لائل زيارت ب كثرت ب لوگ يبال حاضرى كاشرف حاصل كرتے بين ـ

### مسجد سليمانيه

مجد سلیمانی شیراتنبول کی ایک عظیم جامع مجد ہے یہ مجد سلطان سلیمان اول (سلیمان قانونی) کے حکم پرمشہور عثانی ما مرتغیرات معمار "سنان پاشا" نے تعمیر کی

# 🔆 🚾 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

جس كى ابتداء 1550 ويين اور يحيل 1557 ويين بوئي \_

مسجد سلیمانی کو بازنطینی طرز تغییر کے شاہ کار ''ایاصوفی' کے مقابلے میں تغییر کیا گیا جے عیسائی طرز تغییر کا گئا جے عیسائی طرز تغییر کا عظیم شاہ کار قرار دیتے ہوئے دعویٰ کرتے تھے کہ اُس گذبد سے بڑا کوئی گذبہ تغییر نہیں کیا جا سکتا۔اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے مشہور ماہر تغییرات ''منان یا شا'' نے مسجد کی تغییر کا آغاز کیا اور بی تظیم نا درالوجود شاہ کا تخلیق کیا۔

معجد سلیمانیہ کی لمبائی 59 میٹراور چوڑائی 58 میٹر ہے اسکا گنبد 53 میٹر بلنداور 57.25 میٹر قطر کا حامل ہے معجد کے چار مینار ہیں معجد کے علاوہ وسیع وعریض صحن انگر خانہ، وارالشفاء، مدارس اور دارالحدیث تغمیر کئے گئے۔ اسی معجد سے ملحقہ ناغیچے میں سلطان سلیمان اول اور اُن کی اہلیہ کی مزارات ہیں۔

معجد کی آخری تزئین و آرائش 1956ء میں کی گئی۔اسٹبول کے مشہور ترین مقامات میں سے بیالک مقام لائق زیارت ہے۔

# مسجد سلطان أحمد (نيلي مسجد سلطان أحمد (نيلي

مجدعتانی سلطان " أحمد اول" کی بیرونی دیواروں کے نیلے رنگ کے باعث ای نیلی مجد کے نام ہے بھی جانا جاتا ہے اُس دور میں بیدواحد مجد تھی کہ جس کے 6 مینار تھے۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے پرسلطان احمد کو جب بیٹم ہوا کہ اُس کی مجد کے 6 مینار جیں تو اُس نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ اس وقت بیاعز از وشرف عظیم صرف مجد حرام کوتھا کہ اُس وقت اُس کے میناروں کی تعداد 6 تھی۔ (اس ایک عظیم صرف مجد حرام کوتھا کہ اُس وقت اُس کے میناروں کی تعداد 6 تھی۔ (اس ایک بی بات سے سلاطین عثانیہ کے اوب واحترام کا آسانی سے انداز ولگایا جاسکتا ہے) اب چونکہ مجد سلطان احمد کی بھی تقیر مکمل ہو چکی تھی جس کاحل بین کالا گیا کہ مجد حرام

# 🔆 🗨 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

شریف میں ایک مینار کا اضافہ کر دیا جائے تا کہ اُس کے میناروں کی تعداد سات ہو جائے اور سلطان احمد کی معجد کی مینار 6 ہی رہیں۔

اس مجد کے طرز تعمیر کی ایک خاص بات میہ ہے کہ نماز جعد کے موقع پر جب
امام صاحب خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو مسجد کے ہر کونے اور ہر جگہ ہے
امام صاحب کو ہا سانی دیکھا اور سنا جاسکتا ہے۔ مسجد کے ہر مینار پر تین شیڈ (چھج ) بنے
ہوئے ہیں اور پچھ عرصة بل تک مؤذن مینار پر چڑھ کر 5 وقت نماز کے لئے اہل ایمان
کو پکارتے تھے آئے کل اس کی جگہ ساؤنڈ سٹم استعال کیا جا تا ہے۔ شام کے وقت
رنگین برتی قبقے اس عظیم مجد کے جاہ وجلال میں مزیدا ضافہ کرتے ہیں۔

جب تک اسلامی فن تغییر کا بید سین وجمیل نموند قائم رہ گا عثانی سلطان 
داحداول کا بھی زندہ رہ گا۔ مجد سلطان احد کسلطان احمد کے نام سے موسوم 
ہواورا کی مسجد کے دامن میں عثانی سلطان احمد کی آخری آرامگاہ ہے جو قابل دیداور 
لائق زیارت بھی ہے۔

### مسجد بيبك

یہ مجد استبول میں باسفورس کے کنارے واقع ہے اس کی تغییر سال 1913ء میں مکمل ہوئی، اس میں عثانی طرز تغییر کاعکس دکھائی دیتا ہے۔ مجدخوبصورت اور لائق زیارت ہے۔ بحد اللہ! اپنے میزبان شخ عثان نقشبندی اور اُن کے پوتے یونس از دمیر کے ہمراہ اس مجد میں بندہ بذا کومور خد 24 جولائی 2004ء بروز ہفتہ نماز مخرب کی اذان دینے اور جماعت کروانے کا بھی شرف حاصل ہوا اور انتظامیہ کی طرف ہماری عزت و تکریم بھی کی گئی۔

# 👀 سفرنامه زیارات ترکی

# أيا صوفيه Ayasofia

اً یا صوفیہ ایک آرتھوڈ وکس گرجا جے فتح قسطنطنیہ کے بعد فاتح قسطنطنیہ "سلطان محمد فاتح" نے مجدمیں تبدیل کردیا۔

جدیدتر کی کے بانی کمال اتا ترک نے اس کی گرہے اور مجد کی حیثیت کو ختم کرکے مجائب گھر بناویا۔

4 صدی عیسوی کے دوران اس مقام پرتقمیر ہونے والے گرج کے کوئی آ ثاراب موجوز نہیں ہیں۔ پہلے گر ج کی تباہی کے بعد تسطیطین اول کے بیٹے سطیطین دوم نے اس کی تقمیر کی۔

532ء میں بیر رجا بھی فسادات و ہنگاموں کی نذر ہوگیا۔اے جسٹیسین اول نے دوبارہ تعمیر کرایااور 27 دسمبر 537ء کو بیکمل ہوا۔

یگرجااشبیایہ کے گرج کی تغییرتک ایک ہزارے زیادہ سال تک دنیا کا ہڑا گرجا رہا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد ایاصوفیہ گرجا کو معجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ بلاشبہ ایاصوفیہ گرجابازنطینی طرز تغییر کا ایک عظیم شاہ کا رتھا۔

عثانی اُدوار میں ایا صوفیہ مجد میں کئی نے تقییراتی کام بھی کیے گئے جن مین سب سے معروف تقییرات 16 صدی کے مشہور ماہر تقییرات معمار ''سنان پاشا'' کی تقییر ہے جس میں نئے میناروں کی تقییر بھی شامل ہے جوآج تک قائم ودائم ہیں۔

19 ویں صدی میں متجد میں منبر تغییر ہوا اور وسط میں سرکار دوعالم ﷺ اور چاروں خلفاء کرام کے اسائے مبارکہ کی تختیاں نصب کی گئیں۔ ایاصو فید قابل دید ہے اور فن نغیر کا ایک عجو بدروز گارہے۔

### 💝 🖨 سفرنامه زیارات ترکی 🚭

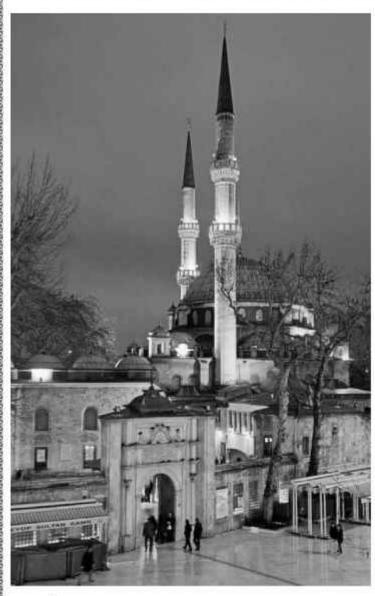

مبحرسيّدنا حضرت ابوابوب انصاري الله (استبول، تركى)

# سلاطين عثمانيه

🧩 سفرنامه زيارات تركى 🔆

نی اگرم سائیل سے عشق ومجت، دارین کی سعادت و دولت ہے۔ پھر یہ دولت جس کومیسر آ جائے ، اس کا کیا کہنا۔ سلاطین عثانیہ کوسر کار دوعالم سائیل ہے جس قدر محبت ، عقیدت اور ادب واحر آم تھا۔ باوشاہوں کی تاریخ بیں اُس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ترک سلاطین کی آپ سائیل سے عشق ومجت کا اگراندازہ لگانا ہوتو آج بھی ترک سلاطین کی روضۂ رسول سائیل اور مجد نبوی شریف میں تغییرات سے اندازہ لگا سکتے ترک سلاطین نے اپنے دورِ خلافت میں تجانے مقدس میں آپ سائیل کے مقام والدت سے لے کرآپ سائیل کے وصال مبارک تک کے برلمحد سے وابستہ مقام کوآ نے والی نسلوں کیلئے محفوظ کرنے کا اہتمام کیا۔

نی ما الله کے عشق میں گزری ہو زندگی جس کی وہی تو شخص خدا کا حبیب ہوتا ہے فتح مصرے بعد اللہ تبارک وتعالی نے سلاطین عثانیہ کو جب حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بخشا تو انہوں نے اے اعزاز سجھتے ہوئے حد درجہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی خدمات پیش کیس صرف چند سلاطین کی خدمات کا ذکر ذیل میں درج ہے۔

# سلطان سليمان القانونى

الطان سلیمان القانونی اول بن سلطان سلیم اول نے مدینه شریف کی بیرونی تین ہزار میشر طویل دیوار کی تعمیر 1533ء میں شروع کروائی جو بیرونی میں مکمل ہوئی۔

الله سفیداورس خ رنگ کے سنگ مرم سے روضہ مطہرہ کے ستون بنوائے اور

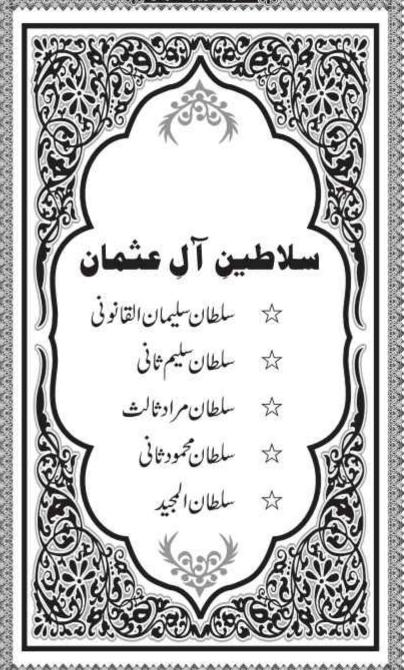

### 😂 🦃 سفرنامه زیارات ترکی 🚭

أن پرسونے كاكام كروايا\_

# سلطان سليم ثانى

پہ سلطان سلیم ٹانی بن سلطان سلیمان القانونی نے 980 ھیں جمرہ نبویہ پر ایک نہایت خوبصورت گنبد تغییر کروا کر اُس پر طلائی گل کاری کروائی اور چھوٹے چھوٹے پھرلگا کراُس کی خوبصورتی میں مزیداضا فہ کروایا۔

# سلطان مُراد ثالث

ایک بارہ زینوں والا انتہائی خوبصورت منبر مجد نبوی شریف کیلئے بنوا کر ایک بارہ زینوں والا انتہائی خوبصورت منبر مجد نبوی شریف کیلئے بنوا کر ارسال کیا۔ یہ منبر جمالیاتی اصولوں کے تحت بنایا گیا جوسونے کے کام سے مزین تھا۔ جنرل ابراہیم رفعت پاشامراً قالحرمین (صفحہ 471) میں بیان کرتے ہیں کہ

وَهُوَ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا لَا يُوْجَدُ لَهُ مَثِيْلِ اس منبرشريف كادنياك عَائبات مِن شار موتاب، جس كى كوئى مثال نهيس لمتى

# سلطان محمود ثانى

از سرنونقمبر کروایا اور کا کندشریف کو آز سرنونقمبر کروایا اور آس پر مبزرنگ کرنے کا حکم ای سلطان نے دیا تھا جس کی وجہ سے بیائنبد "گلبلد خضوی" کے نام سے مشہور ہوا۔

## سلطان عبدالمجيد

🖈 ملطان مصراشرف قايتبائی کی مجد نبوی کی تجدید و توسیع کوکافی عرصه گزر چکا

تھا، چنانچہ ایک بار پھر نے سرے سے معجد نبوی کی تغییر کی ضرورت پیش آئی۔عثانی سلطان عبدالجید اول نے استبول شہر سے باہر ایک بستی تغییر کروائی جس میں دنیا بھرسے مساهندین تعمید ات اور ماہرین فنون و نقوش کواکٹھا کیا۔

سلطان وقت خودا کر بہتی میں تشریف لائے اوران تمام ماہرین کو اپنے مستقبل کے منصوبے ہے آگاہ کیا کہ وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تقمیر کاارادہ رکھتے ہیں۔اس لئے ہر ہنر مندا پنے بچے کو پورافن سکھائے اور ساتھ ساتھ قر آن پاک بھی حفظ کروائے، چنا نچھا یک عرصہ کے بعد حفاظ کی ایک اعلی جماعت اپنے علوم وفنون کے ساتھ تیار ہوگئی۔ پھر بید منورہ عاشقانِ رسول مالی کے بجاعت مطلوب ساز وسامان کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئی اور مدینہ منورہ سے بارہ میل باہرا یک بستی میں قیام پذیر ہوئے تا کہ تقمیرات کا شور فل حرم نبوی میں نہ پہنچے۔

دوران تعمیر اگر کسی پھر یالکڑی کو درست کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اس کو اس بستی میں لا کرٹھیک کیا جا تا۔ تمام کارکنوں و ہنر مندوں اور ماہرین کو ہدایت تھی کہ وہ اس ساری تعمیرات کے دوران با وضور ہیں اور دوران کام تلاوت کلام یا کبھی جاری رہے۔

اس عاشقانے تعمیر میں ترکوں کے جذبہ ایمانی اور عشق و محبت کی جھلک کے علاوہ آج بھی پی تعمیر اہل ایمان کے دلوں کوالیا سکون عطا کرتی ہے جس کا الفاظ میں بیان ممکن نہیں۔ تعمیر کے بعد یہ ساری عمارت

# 🔆) سفرنامه زیارات ترکی 🔆

"عدمارت مجیدیه" کے نام ہے مشہور ہوئی اوراس کے ایک دروازہ کا نام سلطان کے نام پر "باب مسجیدی" رکھا گیا۔ باب السلام اور باب الرحت کے دروازے اب تک اس سلطان کی یاودلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلطان کے اخروی ورجات میں مزید اضافہ فر ہائے۔ اس عظیم سلطان کا مقبرہ علاقہ "جاد شنبه" میں مقبرہ سلطان سلیم اول کے قریب واقع ہے۔ مقبرہ میں چار قبور ہیں ایک سلطان عبد المجید اول کی ، ایک ان کی زوجہ کی اوردو بچوں کی قبور ہیں۔

ہر عثانی سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر جرہ نبویہ سائی کی تیا غلاف مبارک تیار کروا کر چیش کیاجا تا۔

الله من الله

آستانتہ خلافتِ عثانیہ کی خنک ہواؤں میں سلاطین آل عثان کی ایک درخشندہ اورطویل تاریخ میرے ذہن میں گردش کررہی تھی کدای دوران محتر می جناب ڈاکٹر محمد فاضل گیلانی صاحب سے رابطہ ہوا جنہوں نے فرمایا کدکل ان شاء اللہ العزیز ہماری ملاقات ہوگی۔

ضروری سمجھتا ہوں کہ اس گیلانی شخصیت کامختصر تعارف ضرور کروا تا چلوں کے کیونکہ میری ادنی معلومات کے مطابق عصر حاضر میں حضورغوث الثقلین سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی واشنو کی تالیفات کی تلاش اوراُن پر تحقیقی علمی اورنشر واشاعت کا

اہم کام یقظیم شخصیت انجام دے رہی ہے۔

آپ کا اسمِ گرامی محمد فاصل جیلانی حسنی ہے۔ آپ کی ولادت جمزر ق گاؤں 1954ء میں ہوئی۔ آپ کی تربیت آپ کے والدِ گرامی جناب علامہ شخص محمد فائق جیلانی حسنی اور آپ کے جدامجد القطب الشیخ محمد میں جیلانی حسنی نے فرمائی۔ آپ کے جدامجد آپ کودوسال کی عمر میں اپنے گاؤں'' میلان' کے گئے۔

گاؤں تیلان سادات کرام بالعموم سادات گیلانیے کی موجودگی ہے مشہورو معروف تھا۔ آپ کے جدامجد آپ ہے بہت محبت فر مایا کرتے تھے اور انہوں نے ہی آپ کو مدینہ طیبہ طاہرہ بھیجا تھا جہاں پر آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا اور اپنے جداعلی سید نا الشیخ عبدالقادر جیلانی کی تالیفات کی تلاش کرتے رہے۔ آپ نے تمیں سال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی تالیفات کی تلاش میں قرید قرید، شہر شہراور ملک ملک پھرا۔

بیس ممالک کی بچاس سرکاری اور بے شار غیر سرکاری لا بھر یہ یوں کا دورہ کیا۔ تا آنکہ آپ کو حضور غوث پاک کی ستر ہ کتب اور چھ رسائل تک رسائی ہوئی جن میں آپ کی تفسیر مبارکہ سرفہرست ہے جوصد یوں پرد کا غیب میں پڑی رہی۔

ڈاکٹر فاضل الگیلانی کی سال ہاسال کی محنت وکوشش کے بعد بیتفیر مبارکہ زیورطباعت ہے آراستہ ہوکر منظرِ عام پر آ چکی ہے۔

زیاراتِ ترکی کا جب پروگرام فائنل ہوا تو شنرادہ غوث الثقلین نے فرمایا

کدان سے رابطہ کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب سے جب اس

بندہ نے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ آپ حج بیت اللہ کیلئے تشریف لے جارہے ہیں، لیکن

ہمارے پہنچنے تک آپ بھی اسٹنول ہینج جا کیں گے۔

### ) سفرنامه زیارات ترکی 🦃

# ادرنه

💝 🧢 سفرنامه زیارات ترکی

تاریخی شہرادرنہ اعتبول سے تقریباً 230 کلومیٹر کے فاصلے پرترکی کے مغربی جھے ''تھریس'' کے علاقے میں واقع ہے۔اس شہرکی سرحدیں یونان اور بلغاریہ سے ملتی ہیں۔

ادر ندمغربی دنیا کے لئے "باب تو کی" کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یورپ کی جانب سے ترکی آتے ہوئے سے پہلاشہر ہے۔ سیشہر یونان کی سرحد سے فقط 7 کلو میٹراور بلغار یہ کی سرحد سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔

عثانی سلطان «مسسواد اول " فے شہرادرنه کو 1360ء میں فتح کیااور آستانه خلافت کوشمر برصد سے شہرادرنه میں منتقل کرلیااور پھر فتح قنطنطنیہ تک ادرنه ہی عثانی سلطنت کا "آستانه حلافت "رہا۔

شہرادرنہ میں عثانی سلاطین کی بے شار یادگاریں اب تک موجود ہیں جو قابل دید ہیں۔ جولائی 2004ء کے سفرتر کی کے دوران جمیں اس تاریخی شہرکود کیھنے کا موقع ملا شہر ادرنہ کی غیرجی و تاریخی یادگاریں دیکھنے کیلئے ایک دن کافی ہے۔

استنول شہرے آرام دہ بسیس ادرند کیلئے بذریعہ ہائی وے وقفہ وقفہ ہے رواں دواں رہتی ہیں۔ ہم صبح ساڑھنو بجے والی بس سے ادرند کے تاریخی شہر کیلئے روانہ ہوئے۔ دوران سفر بس والوں کی طرف سے قواضع ہوتی رہی۔ تقریباً ڈھائی گھنٹے کے بعد ہم ادرند شہر کے مرکزی بس اسٹینڈ پر اتر گئے۔ چمر وہاں سے مرکز شہر کیلئے دوسری کوچ میں سوار ہوکر وسط شہر پہنچ۔ اتر نے کے بعد جب بس والے سے کرایہ یوچھاتو کہنے لگا کوئی کراینہیں کیونکہ مرکزشہ تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔



# 🔆 سفرنامه زيارات ترکی 🤆

پورے سفرتر کی میں دیکھا گیا کہ لمجاروٹ والی بسیں شہرے باہرا تاردیق بیں۔اس کے بعدای کراہے میں مرکز شہر تک دوسری بسوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ادر نہ ایک خوبصورت اور سرسبز وشاداب شہر ہے اور صفائی کے اعلیٰ انتظام کے بھی کیا کہنے۔ پورے شہر میں گے درخت اور پھول اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔اس شہر میں جن نذہبی وتاریخی مقامات کود کیھنے کا موقع ملاان کا مختصر تذکر ہے۔

### مسجد سليميه

ادرنہ شہر کی سب سے خوبصورت اور وسیع مسجد سلیمیہ ہے۔عثانی سلطان سلیم دوم کی خواہش پرمشہور ترکی معمار '' سنان'' نے 1569ء تا 1575ء کے درمیان اسے تعمیر کیا۔مجد کے چاروں کونوں میں چارا نتہائی خوبصورت اور او نچے مینار دور سے ہی اس مسجد کی نشا ندہی کردیتے ہیں۔

مسجد سلیمیہ عثانی فن تغیر کاعظیم نمونہ ہاور قابل دید ہے۔اس مسجد کے باہر ایک وسیع خوبصورت ہاغ بھی ہے جس میں عظیم ترکی معمار سنان کا مجسمہ نصب ہے۔

# مسجد ایسکی

اس مجدی تعیر جلی سلطان محد نے کروائی۔ یہ مجد 1403ء تا 1414ء کے درمیانی عرصہ میں تعمیر ہوئی۔ یہ مجد بھی عثانی طرز تعمیر کاعظیم شاہ کارہے۔ مسجد کے اندرونی حصہ میں بائیں جانب ایک مقام پر بیعبارت تحریر ہے

"هذا مقام حاجي بيرام ولي"

ہم نے جب اس بارے میں ایک ترک سے یوچھا کدائ سے کیا مراد ہے؟ تو

# 💝 🖰 سفرنامه زيارات تركى

اس نے بتایا کے قطیم ولی اللہ حاجی بہرام ولی جس زمانہ میں ادر نہ میں مقیم تھے تو اس مقام پر آپ عبادت وریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ بیر سجد بھی قابل دید ہے۔

## مسجد شريفى

اس مسجد کی تغییر سلطان مراد دوم نے کروائی۔ بیہ سجد بھی عظیم معمار سنان کی عثابی طرز تغییر کی گئی ہے۔ 1447ء تا 1447ء کے دوران تغییر کی گئی ہے سجد بھی منابی خوبصورت اور فن تغییر کا اعلی مظہر ہے۔

مشہورز مانہ ترکی معمار سنان جے دوگریٹ 'عظیم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے 140 چھوٹی بڑی مساجد، 17 مقبرے، 18 کاروان سرائے، 33 محلات، 33 حمامات اور کئی یادگاریں تعمیر کیں۔

# بايزيد كميليكس

یہ کیلیک متحد، دارالشفاء (ہیتال) ، مدرسہ، باور چی خانداوروسیع ہالوں پر مشتل ہے۔ اس کوسلطان بایزید کے معمار ' خیرالدین' نے 15 ویں صدی عیسوی کے اواخر میں تغییر کیا۔



شهرا درنه کی ایک تاریخی مسجد

### 💝 🖰 سفرنامه زیارات ترکی

# Bursa

# 🦟 💝 سفرنامه زیارات ترکی 🚧 🦟

### برصه

شیر بُرصه ثال مغربی ترکی کاشپراورصوبه بُرصه کا دارالکومت ہے۔ جواستنبول سے 245 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ بیشپر پہاڑوں کی ڈھلوانوں پرتغیر کیا گیا ہے۔ یہ ترکی کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے اور کثرت باغات کے باعث بیشپر Bursa یعنی "سبز بُرصه" کے نام ہے جانا جا تا ہے۔

سبز بُرصدا پنی مساجد، مقابر، عثانی سلاطین کے مزارات ، برفانی تفریکی گاہوں اور زرخیز میدانوں کے باعث بھی مشہور ہے۔ ایک طویل عرصہ تک بُرصہ سلاطین عثانیکا پہلاآ ستانہ خلافت رہاجنہوں نے اس شہر میں بے شارتار یخی یادگاریں نغیر کروائیں۔

1326 ء میں پیشہر سلطنت عثانیہ کا آستانۂ خلافت بنااور شہراور نہ کی فتح تک اے آستانۂ خلافت کا اعزاز حاصل رہا۔

بُرصہ میں کئی سلاطین عثانیہ کے مقابر ہیں جن میں بانی سلطنتِ عثانیہ، سلطان عثان غازی، ان کےصاحبزادے سلطان اور ھان غازی، سلطان مراداول، سلطان بایز بداول بلدرم اور سلطان مراد ثانی سرفہرست ہیں۔اس شہرکی کئی عظیم مساجد بھی قابل وید ہیں۔

اشنبول کی زیارات (2004ء) کے بعد شہر بُرصہ کیلئے بذریعہ بس روانہ ہوئے، ترکی میں بسوں والے دوران سفر مسافروں کی تواضع اس انداز سے کرتے ہیں کہ بندہ جیران ہوجا تاہے۔

ایک مقام پربس کوایک بہت بڑے بحری جہاز میں لے جایا گیا جہاں پراور

# 🔆 سفرنامه زیارات ترکی 🤆

جھی اس متم کی کئی بسیس اور دوسری بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ پچھ دیر کے بعد بحری جہاز
آ ہت آ ہت ہوا، لوگ بسوں اور وسری جانب بُرصد کی طرف روانہ ہوا، لوگ بسوں اور
گاڑیوں سے باہر نکل آئے اور جہاز کے اوپر والے جھے میں چلے گئے تا کہ باہر کے
خوبصورت منظر سے اطف اندوز ہوا جائے۔ باہر کا منظر بھی دیدنی تھا جہاز مختلف سمتوں
سے آجار ہے تھے ۔ تقریباً 35 منٹ کا بید بحری سفر طے کرنے کے بعد ایک کنارے پر
جہاز رُکا اور گاڑیاں جہاز سے باہر نکانا شروع ہو گئیں۔ ہم بھی اپنی بس میں سوار ہو کر
جہاز سے باہر آئے اور بُرصہ جانے والی سڑک پرچل پڑے۔

مرکزشہر یہاں سے قریب تھالیکن ہم مرکزشہرا نے سے پہلے ہی ایک مقام
پراٹر گئے کیونکہ ہمارے میز بان شخ عثان صاحب کے عزیز وہاں پر ہمارے منتظر ہے۔
ان سے ملاقات کے بعد گاڑی میں سوار ہوکر Uludag پہاڑ کی جانب روانہ
ہوئے۔ یہائی بہت اونچا پہاڑ ہے جس کے راستوں میں اور چوٹی پر آبادیاں ہیں۔
خوبصورت مکانات ، مساجد اور پارک نظر آئے۔ یہ پہاڑ ملک کی سب سے مشہور
برفانی تفریح گاہ میں شار ہوتا ہے

اس پہاڑ پر ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا۔ ہم اس پہاڑ پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے سے ملاقات کے لئے آئے تھے۔ جواس پہاڑ کے کئی مقام پر قیام پر قیام پر یہ ہے۔ بیٹخصیت سلسلہ نقش ندید کے قلیم مشہور و معروف بزرگ حضرت شخ محمود آفندی تھے۔ ترکی میں ان کے مریدین کی تعداد لا کھوں سے متجاوز ہے۔ اس شخصیت سے اس بندہ ناچیز کی پہلی ملاقات بروز ہفتہ 14 اکتوبر متجاوز ہے۔ اس شخصیت سے اس بندہ ناچیز کی پہلی ملاقات بروز ہفتہ 14 اکتوبر متجاوز ہے۔ اس شخصیت سے اس بندہ ناچیز کی پہلی ملاقات بروز ہفتہ 14 اکتوبر متجاوز ہے۔ اس شخصیت سے اس بندہ ناچیز کی پہلی ملاقات بروز ہفتہ 2000 میں سے دسرت و سیرت

کے مالک ہیں۔ سر پرسفید عمامہ شریف باندھتے ہیں اور سفید لباس استعال فرماتے ہیں۔ ان سے دوسری ملاقات بھی مکہ مکرمہ میں ہی فندق برج مکہ میں ہوئی اور اس وقت اس ناچیز نے اپنی پہلی کتاب ' فزیارت مقدسہ' پیش کی۔ اور اب ایک بار پھران کی خدمت میں حاضری اور ملاقات کیلئے اس او نچے پہاڑ پرسفر کررہے تھے۔

راستہ میں ایک دواحباب سے پوچھنے کے بعد آپ کے مقام قیام پر پہنی گئے۔ جہاں کافی تعداد میں لوگ آپ سے ملاقات کیلئے تشریف فرما تھے۔ ہمیں بھی خوثی آمدید کہا گیااور سب سے پہلے ہم سب کی ترکی کھانوں سے تواضع کی گئی۔

پچھ دیر کے بعد حضرت شیخ محمود آفندی چند مریدین کے سہارے باہر
تشریف لائے۔ کبرتی کے آثار زیادہ نمایاں مصاور ظاہری بینائی بھی کمزور ہوچکی تھی۔
ہمارے میز بان شیخ عثان صاحب نے قدیم عثانی زبان میں ہمارا تعارف کروایا پچر
میں نے خود بھی ان سے دیار صبیب سی تھا کی ملاقا توں کا تذکرہ کیا۔ آپ انتہائی محبت
اور بیارے ہمارے ساتھ گفتگوفر ماتے رہے پھردعا کروانے اور الودا عی سلام کے بعد
اجازت لے کرگاڑی میں سوار ہوکروا پس شہر پُر صدچل پڑے۔

پروگرام تو یہ تھا کہ ایک رات اس شہر میں قیام کیا جائے لیکن شخ عثان صاحب نے مشورہ دیا کہ میرے عزیز موجود ہیں اوران کے پاس گاڑی بھی موجود ہے وہ آپ کواس شہر کی زیارات کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ قونیہ شریف روانہ ہوجا کیں۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبرے بھی بند ہو چکا تھا اس لئے اکثر مقبرے بھی بند ہو چکا تھے باہر سے ہی ان سلاطین کے لئے فاتح خوانی کی۔ اس کے بعد نماز کی ادائیگ کے لئے جامع مجد Ulu Cami روانہ ہوئے۔

### 💝 🥏 سفرنامه زیارات ترکی



شهر برصه کی جامع مسجد



سلطنت عثانيه كے بانی عثان غازی كامزارمبارك

# جامع مسجد اولو Ulu Cami

یہ مجد سلاطین عثانی کی سب سے عظیم الثان مجد ہے اور اب بھی ترکی کی عظیم مساجد میں اس کا شار ہوتا ہے۔ 20 گنبدوں اور 2 طویل میناروں والی اس خوبصورت مسجد کی تعمیر سلطان بایزید بلدرم نے 1393ء تا 1400ء کے دوران کروائی۔ اس مجد کا غیر معمولی حصہ وہ فوارہ ہے جوم جد کے اندرو نی حصہ میں تغمیر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ یہ مجد جس جگہ پر تغمیر ہوئی ہے بی جباد کی بہودی عورت کی ملکیت تھی جس نے مسجد کیلئے اس جگہ کوفر وخت کرنے ہے انکار کردیا تھا۔ ایک رات اس بہودی عورت نے خواب دیکھا کہ دنیا کے تمام لوگ جنت کی طرف ایک رات اس بہودی عورت نے خواب دیکھا کہ دنیا کے تمام لوگ جنت کی طرف بھا گیاں سے بی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں واضل ہونے کی کوشش کی لیکن اے اجازت ندوی گئے۔ اس خواب کے بعد صبح ہونے پر اس بہودی عورت نے لیکن اے اجازت ندوی گئے۔ اس خواب کے بعد صبح ہونے پر اس بہودی عورت نے لیکن اے اجازت ندوی گئے۔ اس خواب کے اندرونی حصہ میں پانی کا ایک فوارہ تغمیر کیا جائے۔

جامع مجداولومیں ایک نمازاداکرنے کی سعادت حاصل کی اور بعد نمازاس مجدکے امام صاحب نوبصورت مجدکے امام صاحب ہے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مجدمیں نصب خوبصورت منبر سلحوتی فن تغییر کاعظیم شاہکار ہے۔ مجدمیں جگہ جگہ انتہائی خوبصورتی ہے آیات قرآنی تحریر کی گئی ہیں اور لکڑی کے جس طویل وعریض قلم سے بیتح ریک شبت ہوئی ہیں وہ قلم بھی مجدمیں آج تک موجود ہے۔

معجد اولو کی زیارت کے بعد چند سلاطین عثانیہ کے مقابر میں حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔

### 💝 🥏 سفرنامه زیارات ترکی

### انقره

سلطنتِ عثانی کا دارالخلافہ پہلے بُرصداً سے بعد ادر نداور پھر فتح قسطنطنیہ

کے بعد استبول رہا، لیکن جدید ترکی حکومت نے مؤرخہ 13 اکتوبر 1923ء کوایک حکم

کے ذریعے شہر انقرہ کوترکی کا نیادارالحکومت قرار دے دیا۔ بیدنیا آباد شہر ہے۔ تمام غیر

ملکی سفارت خانے اسی شہر میں ہیں۔ انقرہ میں کئی تاریخی مقامات قابل دید ہیں لیکن

ہمارا مقصد چونکہ مزارات مبارکہ اور مقامات مقدسہ پر حاضری ہوتا ہے اس لئے ہم

ایسے تاریخی مقامات کم ہی دیکھ یاتے ہیں۔

شہرہ انقرہ میں پہلی بار ہماری آ مدنومبر 2007ء میں ہوئی۔ ہس مقرر وقت پر انقرہ کے جدید ہیں اسٹینڈ پر پہنی گئی۔ یہاں سے ایک فری ہیں مروس کے ذریعے مرکز شہر روانہ ہوئے۔ انقرہ میں پہلی بار آ مدتھی اس لئے راستوں کے بارے میں بھی کوئی زیادہ معلومات نہ تھی۔ ہس میں ہی ایک دواشخاص سے پوچھا کہ ہم نے حضرت جاجی ہم ہما ہو گئی کے مزار پر حاضری دینی ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ "الموسته" شاپ پر اتر جا کیں اور پھر وہاں سے آپ اس مزار کے بارے میں پوچھا میں انگہ والوں کے بعداز وصال بھی عجیب تصرفات ہوتے ہیں اور وہ اپنے مہمانوں اور مسافروں کی رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی پچھا ایسائی معالمہ بیش آیا۔ ہس میں میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے آیک ترکی شخص نے بڑے پیار و معالمہ بیش آیا۔ ہس میں میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے آیک ترکی شخص نے بڑے پیار و مجت سے اشاروں کی زبان میں جھ سے کہا کہ آپ تبلی سے بیٹھے رہیں میں آپ و عالمی بہرام ولی کے مزار مبارک تک پہنچادوں گا۔ تھوڑی دریمیں "الموسته" شاپ آ



# 🔆 🚾 سفرنامه زیازات ترکی 🖟

پیدل چلنے کے بعد ایک مقام پر پہنے کراس نے ہمیں باہر ہے ہی حضرت حاجی بہرام ولی کی درگاہ کا نظارہ کروایا اور ہم ہے الوداع ہونے کے بعد کہیں چلا گیا۔ واللہ اعلم! وہ کون شخص تھا؟ لیکن رجال الغیب تو آج بھی موجود ہیں اور وہ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔اس شخص کے جانے کے بعد ہم نے درگاہ کے قریب ہی واقع ایک ہوٹل میں کرہ لیا ہمامان رکھا اور تازہ وضوکر نے کے بعد درگاہ حاجی بہرام ولی ہیں پہنچ گئے۔ مزار مبارک کی انہنائی خوبصورت تعمیر ہے۔ ظاہری خوبصورتی کے علاوہ ایک پر کیف و پر رفت مقام ہے۔ یہاں پر ہروقت حاضری دینے والوں کارش لگار ہتا ہے۔ جن میں خواتین اور بچ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی آپ کی بارگاہ اقدس میں اپنا، خواتین اور بچ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی آپ کی بارگاہ اقدس میں اپنا، اپنے اہل خانہ اور احباب کا سلام پیش کیا۔ فاتحہ پڑھی اور ایک طرف بیٹھ گئے۔

حضرت حاجی بہرام ولی کی بارگاہ میں اوگ نہایت ادب واحر ام اور عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک اور دعاؤں میں مصروف نظراً تے ہیں۔ کچھ وفت آپ کی بارگاہ میں گزار نے کے بعد مجد حاجی بہرام ولی میں داخل ہوئے جو کہ مزار مبارک کے ساتھ واقع ہے۔ یہاں پر نمازیوں کی خاصی تعداد و کیھنے میں آئی۔ اکثر نمازیوں نے ہمیں پاکتانی جانے ہوئے بڑے وجبت بھرے انداز میں سلام وکلام کیا۔ اور پردیس میں ہمیں بھی بیرہ بہر بہر بہر بھر کی کے بعد ما قات کی اورای دوران سلسلۂ نقشبند یہ کے ایک برزگ ہے بعد امام صاحب سے ملاقات کی اورای دوران سلسلۂ نقشبند یہ کے ایک برزگ ہے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ دومرے دن نماز فجر کی ادا لیگی کے بعد ایک بار پھراآ یہ کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ دعا کیں کی اورالودا عی

# 🔆 مسفرناهه زيارات تركى 💸

سلام کے بعد ہوٹل سے سامان اٹھایا اور اگلی منزل کی طرف روائلی کے لئے انقرہ کی طرف روائلی کے لئے انقرہ کی سامان کی طرف چل پڑے۔

انقرہ میں دوسری بار ہماری آمد شنرادہ غوث الثقلین کے ہمراہ نومبر 2012ء میں ہوئی۔اس مرتبہ بھی آمد کا مقصد بزرگوں کے مزارات مبارکہ پرحاضری اور شیخ عمرالرفاعی سے ملاقات اور اُن کی خانقاہ میں حاضری تھا۔

نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سب نے ناشتہ کیا اور گاڑی ہیں سوار ہوکر
اتارک ایئر پورٹ استبول روانہ ہوئے۔ سید صباح احمد ایرائیم دامت برکاتہم القد سے
ہمارے انتظار میں ایئر پورٹ پر موجود سے جنہوں نے شنبراد و نوٹ الشقلین کا والبانہ
استقبال کیا۔ کا وُنٹر کی جانب روانہ ہونے گئو آپ نے فرمایا میں نے پہلے ہی چار
نشتیں اکشی رُکوالی ہیں۔ آپ اُس شخص کے پاس جا کیں اور اپنے بورڈنگ پاس
لے آئیں۔ پچھ دیر بعد ڈیپار چرلا وُن جے جہاز میں داخل ہوئے۔ جہاز مقررہ وقت
پر روانہ ہوکر انقرہ لینڈ کر گیا۔ تمام سفر نہایت اچھار ہا اور ائیر لائن والوں نے بھی اچھی
تواضع کی۔ انقرہ پہنچ تو ہارش ہور ہی تھی۔ جہاز مقررہ شل کے ساتھ لگا، جہازے لگئے
ہی شخ عمر صاحب کے ایک نمائندہ نے ہمیں خوش آمدید کہا اور اُن کے ہمراہ شل سے
گزرتے ہوئے Parival Lounge

حضرت شیخ عمر الرفاعی اپند درویشوں کے ایک جم غفیر کے ہمراہ شنرادہ عوث التقلین کے استقبال کیلئے موجود تھے۔ تمام مہمانوں کو گلدستے پیش کئے گئے اور اُن پرگل پاشی کی گئی۔ گاڑیوں کی ایک طویل قطارتھی جوہم مہمانوں کو لینے کیلئے منتظر

# 💥 سفرنامه زيارات ترکی 🔆

تھی۔ ہرمہمان کوایک گاڑی میں بٹھایا گیااوراُس کے ہمراہ ایک درویش بیٹھااور یوں بیقافلۂ عشق ومحبت شہر انقرہ کی طویل وعریض اورخوبصورت سڑکوں کوعبور کرتا ہوا پہاڑ کی ایک چوٹی پرواقع "خانقاہِ قادریہ رفاعیہ" پہنچا۔

خانقاہ رفاعیہ کے باہر کثیر تعداد میں درویش ہاتھوں میں دف لئے شنرادہ غوث الثقلين كي آيد كے منتظر تھے۔ آپ كي گاڑي كود كھتے ہي اُنہوں نے پُر كيف انداز میں دفیں بجانا شروع کر دیں \_نعت شریف اور منقبت پڑھتے ہوئے شنراد ہُ غوث الثقلين كاير جوش اور والهانداستقبال جوارتمام كحتمام درويش ايك لباس ميس تتصر اس پر رونق اور پر کیف فضامیں خانقاہ کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے، نعت خوانی اومنقهتیں پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔جس کے اختتام پرشنراد و غوث الثقلين نے دُعا فرمائی۔ کچھ ديراستراحت کے بعد حضرت شيخ عمر رفاعی نے شنراد ہ غوث التقلين ب درخواست كى كه حضرت! كهانا تيار ب\_ برائ مهر باني آب اين مہمانوں کے ہمراہ تشریف لائیں۔سب احباب ال کر کھانے کے کمرے کی طرف روانہ ہوئے جہال پرایک طویل وعریض دستر خوان پرانواع واقسام کے ترکش کھانے سجے ہوئے تھے۔شنزاد وُغوث الثقلين ،سيدصياح صاحب اورصاحبز اوہ صاحب كيلئے ، خصوصی نشست بجیمائی گئی تھی۔ کھانا تناول ہوا جو انتہائی پر تکلف وخوش ذا نقتہ تھا۔ وُعائے خیرو برکت کے بعد پروگرام طے پایا کہ مغرب کی نمازشنم ادوًغوث الثقلین کی امامت میں اداکی جائے گی جس کے بعد ذکر قادر میہ ہوگا۔

حضرت شیخ عمرالرفاعی کی خانقاہ کی چارمنزلہ خوبصورت عمارت افقرہ شہر کے ایک علاقہ ما مک' Mamak'' کے پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔افقرہ میں چونکہ شدید

# 🔆 سفرنامه زيارات تركى 🔆

برفیاری ہوتی ہے، جس ہے بیخے اوراندرونی عمارت کوگرم رکھنے کیلئے فرشوں پرلکڑی کا کثیراستعال ہوا ہے۔ جا بجا سردی ہے بیاؤ کیلئے خوبصورت ہیئر نصب ہیں۔ ایک منزل محافل ذکر وساع کیلئے ، ایک منزل کنائر خانہ کیلئے ، ایک منزل درویشوں کیلئے اور سب ہے اوپر والی منزل خصوصی مہمانوں کیلئے مختص ہے، جوایک بڑے صالون ، رہائش کرے، کھانے کے گرے، باور چی خانہ اور سٹور پر شمتال ہے، ای منزل میں ہمارا قیام رہا۔ خانقاہ کی قریبی مجد میں نہایت پر کیف انداز میں مغرب کی آذان ہوئی۔ شہرادہ غوث الثقلین نے نماز مغرب کی جماعت کروائی جس میں مہمانوں کے علاوہ شہرادہ غوث الثقلین نے نماز مغرب کی جماعت کروائی جس میں مہمانوں کے علاوہ تمام درویش بھی شامل ہوئے۔ ذکر قادر میاور پھر دُعا کے ساتھ میخضر مخل اختتام پذیر ہوئی۔ ترکش چائے کا دور شروع ہوا اور تینوں شیوخ میں مختلف موضوعات پر عربی دبان میں گفتگو ہوتی رہی۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعدرات کا پر تکلف کھانا تناول کیا اور زیارات انقرہ کا پر وگرام ترتیب دیا۔

# زيارات انقره

شیر انقرہ کی سب ہے مشہور ومعروف زیارت درگاہ حضرت حاجی بہرام ولی بیستانہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی نعمان ، والد کا نام احمد اور دادا کا نام محمود ہے، لیکن آپ حاجی بہرام ولی کے نام ہے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1352ء انقرہ کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ آپ کے اپنے روحانی مرشد حضرت شیخ حمید ولی المعروف ہمنے وی بابا ہے پہلی ملاقات ترکی کے شہر قیصری میں عیدالانتخی کے موقع پر ہوئی۔ عید کے تبوار کوترکی میں "بیسرم" کہتے ہیں۔ اس لئے آپ بہرام مشہور ہوئے۔ حضرت حاجی بہرام ولی نے اپنے مرشدگرای کے ہمراہ فریضہ جج اداکیا۔ 1412ء میں آپ کے بہرام ولی نے اپنے مرشدگرای کے ہمراہ فریضہ جج اداکیا۔ 1412ء میں آپ کے بہرام ولی نے اپنے مرشدگرای کے ہمراہ فریضہ جج اداکیا۔ 1412ء میں آپ کے بہرام ولی نے اپنے مرشدگرای کے ہمراہ فریضہ جج اداکیا۔ 1412ء میں آپ کے

# 💥 سفرنامه زیارات ترکی 🦄

مرشد نے آپ کواپنا خلیفہ مقرر فر مایا اور اپناروحانی وارث مقرر کرنے کے بعدای سال
اس دنیا فانی کو خیر آباد کہد دیا۔ حضرت حاجی بہرام ولی نے اپنے مرشد کی نماز جناز ہ
پڑھائی۔ جس مقام پراس وقت حاجی بہرام ولی کا مزار مبارک اور مبحد ہے مین ای
مقام پر آپ نے اپنی خانقاہ تغیر کروائی تھی۔ جہاں پرلوگ قیام کرتے اور آپ سے
نقسوف کی تعلیم حاصل کرتے ۔ حتی کہ ایک کثیر تعداد آپ کے اردگر دجمع ہوگئی اور آپ
نے فیض کے دریا بہانے شروع کر دیئے۔ یہ منظر دیکھ کرحاسدین ندرہ سکے اور انہوں
نے سلطان وقت سلطان مُر اودوم کو دارالحکومت عثانیہ (اورنہ) میں اطلاع کی کہ ایک
آ دمی جس کو حاجی بہرام کہا جاتا ہے اس نے انقرہ میں لوگوں کو اپنے اردگر داکھا کیا ہوا
ہے، جو آپ کی حکومت کے خلاف با تیں کرتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں آپ کے
خلاف باغیانہ کارر وائی نہ شروع کردے۔

سلطان وقت کو جب بینجر ملی تو اس نے فورا آپ کو إدر نہ طلب کیا۔ حاجی بہرام ولی اپنے شاگر دومر بدآق شمس الدین کے ہمراہ إدر نہ روانہ ہوئے۔ جب آپ سلطان سے مطرقوا سے بیتین ہو گیا کہ اُس نے جو پچھ آپ کے بارے میں سنا ہے وہ سب جھوٹ اور غلط ہے۔ بیتو اللہ تبارک و نعالی کے قطیم بزرگ ہیں۔ سلطان نے نہایت ادب واحترام ہے آپ کو اپنے میں رکھا اور آپ کی خدمت گزاری میں کوئی شہایت ادب واحترام ہے آپ کو اپنے مل میں رکھا اور آپ کی خدمت گزاری میں کوئی آپ کے مجود گیا تو سلطان نے کسر نہ چھوڑی بلکہ جب حاجی بہرام ولی نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو سلطان نے آپ کو مجبور کیا کہ جس آپ سے برکتیں آپ سے برکتیں حاصل کروں۔ دوران قیام حضرت حاجی بہرام ولی اور سلطان وقت کے درمیان مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا، جس کا مرکز وکور صرف فتح قسطنطنیہ ہوتا۔

# 💝 سفرناهه زیارات ترکی 😽

حضرت حاجی بہرام ولی نے سلطانِ وقت کو پیشن گوئی کردی تھی کہ یہ تیرا کم سن بچہ جس کا 🕻 نام محد برا ہو کر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ حاتی بہرام ولی نے اپنے شاگر دآتی شس الدین کو اس بیج کا اُستاد مقرر کیا اورخود واپس انقر ہ تشریف لے آئے اور لوگول کی روحانی تربیت میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ 1430ء انظرہ میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت حاجی بہرام ولی کی بارگاہ میں لوگ نہایت عقیدت واحترام سے حاضری دیتے ہیں۔ ہم بھی شخ عمرالرفاعی کی قیادت میں حضرت تاج الدین اولیاء کے مزار مبارک پر حاضری کے بعد حاجی بہرام ولی پیشائی کی بارگاہ اقدی میں پہنچے۔ شنراد هٔ غوث الثقلين ،سيدصاح صاحب ، شيخ عمر الرفاعي ، صاحبز اده سيد حسنین محی الدین گیلانی اور اس بندؤ ناچیز نے حاضری کا شرف حاصل کیا، مدیر سلام پیش کیا، شنرادهٔ غوث الثقلین نے دُعا کروائی اور قبر مبارک کو بوسد دیے ہوئے باہر تشریف لائے اورمسجد حاجی بہرام ولی میں نماز کی ادائیگی کیلئے داخل ہوئے۔ یہ سجد مبارک ترکی فن تغییر کا نادر نموند ہے اور قابل دید ہے۔ جماعت ہو چکی تھی اس لئے شنرادهٔ غوث التقلين نے جماعت كروائي ،كافي تعداد ميں ترك عقيدت مند بھي نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد باہر نکلے تو زائرین کے ایک جم خفیر نے ان تینوں بزرگ شخصیات کو گھیرے میں لے لیا۔ کوئی دست بوی کررہا ہے تو کوئی قدم بوی کیلئے تیار ہے۔ کوئی شنرادہ غوث الثقلین ہے دُعاکی درخواست کررہا ہے تو کوئی سیدصباح صاحب ہے تعویذ کا طالب ہے۔ شہزاد کا غوث التقلین اور سید صباح صاحب نے سب 🧱 زائرین کوڈ چروں دُعا کیں دیں اور گاڑی میں سوار ہوکراپٹی انگی منزل روانہ ہوئے۔ سلسلۂ ملامیہ کے ایک بزرگ جن کا اسم گرامی علی محی الدین ملامی اور عمر

# 🎎 سفرنامه زیارات ترکی 🗱

مباركة تقريباً 102 سال ب، سلطنتِ عثمانيك آخرى يادگار بين ماشاء الله تندرست و صحت مند اور حافظ بهى نهايت خوب ب - اس عظيم شخصيت سه ملاقات كاشرف حاصل بوا-

آپ ترکی زبان میں گفتگو فرما رہے تھے جس دوران کئی عربی آیات اور احادیث نبوییکا ذکر کیا۔ آپ نے ترکی چائے ہے ہماری تواضع کی جس کے بعدہم سب اُن ہے دُعاوَں کے طالب ہوئے اوراجازت لینے کے بعد گاڑیوں میں سوار ہوئے۔

شخ عمرالرفاعی کے درویشوں کی طرف ہے آئ دو پہر کے کھانے کا انتظام تھا۔ جس کیلئے اُنہوں نے انقرہ شہر ہے باہرایک پُرسکون اور پُرکیف مقام پرایک کا سیکل ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا تھا جس کی جانب جاتے ہوئے شنرادہ غوث الثقلین نے فرمایا کہ ہمارے ایک محب جناب جادا تھ بھٹ صاحب بھی انقرہ ایک کانفرنس میں شرکت کیلئے آئے ہوئے ہیں، اُن ہرابطہ کریں۔ رابطہ کرنے پرمعلوم ہوا کہ وہ کانفرنس میں شرکت کیلئے آئے ہوئے ہیں، اُن ہرابطہ کریں۔ دابطہ کرنے برمعلوم ہوا کہ وہ کانفرنس میں شرکت کے بعد انقرہ کے ایک ہوئل میں موجود ہیں۔ حضرت صاحب نے اُن کیلئے بات کی اور آئیس بھی دو پہر کے کھانے کی دعوت دی۔ شخ عمر الرفاعی صاحب نے اُن کیلئے فراً گاڑی بھی دو پہر کے کھانے کی دعوت دی۔ شخ عمر الرفاعی صاحب نے اُن کیلئے فراً گاڑی بھی دو پہر کے کھانے کی دعوت دی۔ شخ عمر الرفاعی صاحب نے اُن کیلئے فراً گاڑی بھی دو پہر کے کھانے کی دعوت دی۔ شخ عمر الرفاعی صاحب نے اُن کیلئے فراً گاڑی بھی دو پیر کے کھانے کی دعوت دی۔ شخ عمر الرفاعی صاحب نے اُن کیلئے فراً گاڑی بھی دو پیر کے کھانے کی دعوت دی۔ شخ عمر الرفاعی صاحب نے اُن کیلئے فراً گاڑی بھی دو پیر کے کھانے کی دعوت دی۔ شخ عمر الرفاعی صاحب نے اُن کیلئے فراً گاڑی بھی دو پیر کے کھانے کی دعوت دی۔ شخ عمر الرفاعی صاحب نے اُن کیلئے فراً گاڑی بھی دو پیر کے کھانے کی دعوت دی۔ شخ عمر الرفاعی صاحب نے اُن کیا گی دورائے کی جو دیا ہو کہ کی دورائے کی دعوت کی دورائی کو دورائی کی دورائیں کی دورائی کی دورائ

جناب شیخ عمرالرفاعی صاحب اوراُن کے احباب نے اِس کھانے پر کئی اور اہم شخصیات کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ جن میں بلدیہ کے ڈپٹی میئر اورا یک سینئر نج جناب اساعیل ہے، اپنے دوصا جزادول حسن اور حسین کے ہمراہ شریک تھے۔ انتہائی پرتکلف کھانوں سے تواضع ہوئی، چائے نوش کی اور تصویری سیشن کے بعد خانقاہ قادریہ رفاعید دوانہ ہوئے۔

# خانقاه قادريه رفاعيه ميں محفل ذكر

حضرت شیخ عمرالرفاعی نے آج کی بیہ پرکیف وخوبصورت محفل تاجدارسدرہ شریف کے سجادہ نشین کے اعزاز میں سجائی تھی۔جس میں مہمانان گرامی کے علاوہ انقرہ کی مقتدر شخصیات اور کشیر تعداد میں درولیش اورخوا تین موجود تھیں۔

ہماری طرف ہے قافلہ عشق ومحبت جوسدرہ شریف ہے روانہ ہوا تھا، کے علاوہ جناب سیرصباح صاحب اور جناب سجاد احمد بھٹے صاحب ای خفل کی زینت ہے۔ جس ہال میں محفل منعقد تھی مرعوین ہے بھرا ہوا تھا اور ایک باپردہ حصہ خوا تین کیلئے بھی مخصوص تھا۔ شہرادہ غوث الثقلین کی آمد کے بعد محفل کا آغاز ہوا۔ پہلے نعت شریف پھر منقبت حضور سیدا حمد الرفاعی اور آخر میں شہرادہ غوث الثقلین کی شان میں بھی ترکی زبان میں مدح سرائی کی گئی۔ دو تین الفاظ جو مجھے بھو آ سکے وہ بھی الور گیلائی یا انور گیلائی ، دورانِ محفل معروف مناعی طریقہ کے مطابق کھڑے ہو کربھی ذکر کیا گیا جس کے بعد علم بلندہ وا۔

محفل ذکر کے بعد خطابات کا سلسله شروع ہوا جناب شخ عمر الرفاعی صاحب نے ترکی زبان میں شنم ادر نخوث الثقلین اور خانقاہ سدرہ شریف کا تفصیلی تعارف کروایا۔
جس کا عربی ترجمہ مترجم نے کیا۔ پھر سید صباح صاحب نے عربی میں خطاب کیا جس کا مترجم نے ترکی میں ترجمہ کیا۔ آخری اور صدارتی خطاب جناب شنم ادر نخوث الثقلین کا تھاجواً ردوز بان میں تھاجس کا عربی ترجمہ اس بند ہونا چیز نے کیا اور مترجم نے حاضرین و سامعین کیلئے اُسے ترکی میں ترجمہ کیا۔ شنم ادر نخوث الثقلین نے رقت بحرے انداز میں و کا کروائی، ملاقاتوں کا سلسله شروع ہوا جورات گئے تک جاری رہا۔

### 💝 🥏 سفرنامه زیارات ترکی 🚭

شهر قيصري وسطى اناطوليه كاايك بزاشهرجويانج شهرى اصلاع برمشمل ہے۔ بیشہراناطولیہ کے قدیم تریم شہروں میں سے ایک ہے۔ اہم محل وقوع کے باعث بیشہر انتهائی اہمیت کا حامل رہا ہے ۔ اولین أموى خليفه حضرت امير معاويد ل كے دور میں عارضی طور پر بیشہر سلمانوں کے زیر تلین رہا۔ 1064 ء میں معروف سلجوتی سلطان الب ارسلان نے اس شہر کو فتح کیا، سلامقد روم کے عبد میں بیشہر مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور اے دارالحکومت کا درجہ حاصل تھا۔ 1243 ء میں اس شہریر منگولوں کا قبضہ ہو گیااور 15 صدی میں پیشہرعثانیوں کے زیر تنگین آ گیا۔

شرقيصرى قديم، تاريخي اورخوبصورت كساتهدروحانيت والاشبراس میں کئی بزرگوں کے مزارات مبارکہ اور کئی قادری ، رفاعی خانقا کیں موجود ہیں۔ مزارات مبارکه میں سرفہرست حضرت مولا نا جلال الدین رومی ڈاٹٹؤ کے اُستاد مکرم وشیخ 🗽 اول حضرت سيد برهان الدين محقق ترندي كامزار پُرانوار 🚅 🖹

قيصري شهريس پېلى بار جمارى حاضرى جولائى 2004ء يس جوڭى جب جم قونیشریف میں حضرت مولا نا جلال الدین روی کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد آپ اٹاٹا کے مرشداول کے مزار مبارک کی زیادت کے لئے بذر بعدبس قصری بنج تھے۔قصری کے مرکزی بس اسٹینڈے ایک منی بس مرکز شہر جانے کے لئے سوار ہوئے اور ڈرائیور کو بتادیا کہ جمیں سیدصاحب کے مزار مبارک کے قریب بی اتارہ ہے،آپ کا مزار مبارک ایک قبرستان کے اندرواقع ہے۔رات كافى مو چكى تقى اورخيال تھا كداب آپ كامزارمبارك بندمو چكامو گاليكن مارى قسمت



# 🌂 سفرنامه زيارات تركى 🐤

کہ جب ہم قبرستان سے گزر کرآپ کے مزار مبارک تک پہنچاتو آپ کے خوبصورت اور برکیف مزارمبارک کو کھلا پایا اور جن شخصیات بررب تعالی ان کی زندگی میں ج أن برتجليات نازل فرماتے رہان كى قبور نے نوركى شعاعيں اوراب تك انوار وتجليات كا ظہور ہور ہا ہے۔ان تمام باتوں کا تعلق محسوں کرنے سے ہے، نہ کہ تقریر وتحریر سے۔ کافی طویل سفر کے بعد پنچے تھے، تازہ وضوکرنے کی حاجت بھی ، وضوکیا اور آپ کے مزارمبارک برحاضر ہو گئے یقین مانیں کے آپ کے مزار مبارک کی زیارت ہے ہی طویل سفر کی ساری تھکاوٹ یک دم دور ہوگئی اور دل و د ماغ کوایک سکون حاصل ہو گیا۔ منتظم مزار سے یو چھ کررہم جادر ہوثی ادا کی محفل نعت منعقد کی اورآ پ کے مزار مبارک کے قریب دوسری قبور ریجی فاتح خوانی کی بنتظم نے ہمیں بتایاس مزار مبارک کے اردگر دقیرستان کے حیاروں اطراف اولیاء اللہ کی قبور مبارکہ ہیں۔ پھر بیٹھ کراجٹا عی دعا کی گئی اور منتظم ہے بھی دعا کروائی۔ پھرسید نا برھان الدین محقق تریذی اور حضرت مولا ناروم کی کرامات کا ذکر ہوتار ہا۔ نتظم مزار جمارے مترجم محد یونس کو بتارہے تھے کہ آج آپاوگول کااس وقت اس مزار مبارک پر حاضری دینا بھی حضرت مولا ناروم کی كرامت بى ہے كيونكدروزاند بيدمزارمبارك 8 بج تك بندكر ديا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے آنا تفااور مجھے کی نیبی طاقت نے اس وقت تک کیلئے روکا ہوا تھا۔ قار مین ہم تقریباً دس بجے کے بعد ہی مزار مبارک پر پہنچے تھے۔ نتظم مزار مبارک کہنے لگے۔ كرامات الاولياء حق وانكارها كفر (كرامات اولياء حق بين اوران كا انكار كفر ہے) کافر دیرتک حضرت سیدنا برهان محقق تر ندی کے مزار مبارک کے ساب میں بیٹھے رہے قضاء نمازیں اداکیں اورعشاء کی نماز نتظم صاحب کی معیت میں اداکیں اورعشاء کی نماز نتظم صاحب کی معیت میں اداکیں

# 💝 🧢 سفرنامه زيارات تركى

انتہائی شکریداداکرنے کے بعدان سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے حضرت برھان الدین محقق تر ندی کے بارے میں ایک کتاب ہمیں عنایت فرمائی۔ اندرونی و بیرونی مناظر اور مزار مبارک سیدنا برھان الدین محقق تر ندی کی مختلف جوانب سے تصاویر ینائیں۔حضرت سیدنا برھان الدین محقق تر ندی کی خدمت میں الودا می سلام کر کے باہر آئے اورائیک بس میں سوار ہوکر قیصری بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہوئے تا کہ وہاں سے دوسری بس میں سوار ہوکر اسٹیول کیلئے روانہ ہوں۔

قیصری میں دوسری بار حاضری شبزادہ غوث الثقلین اور مشاک ترک ک قیادت میں نومبر 2011 میں ہوئی۔ انقرہ میں نماز فجر کی ادائیگی اور ناشتہ کے بعد قیصری روانہ ہوئے جو روحانیت کا مرکز اور اولیائے کرام کی قیام گاہ ہے۔ اس سفر مبارک میں جناب سیرصباح صاحب بھی ہمارے رفیقِ سفررہے۔ قیصری شہرے قبل ایک آبادی حاجی بکتاش ولی کے نام ہے مشہورہ جس میں مشہور صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی ہوئیت کا مزار مبارک ہے۔ حاجی بکتاش ولی کا تعلق کا ظمی سادات سے تعل اور حضرت لقمان پر ندہ کے زیرِ تزبیت رہے۔ آپ، حضرت مولا نا جلال الدین روی اور صوفی شاعر یونس امرہ کے ہم عصر ہے۔ حاجی بکتاش ولی کا مزار مبارک مین سڑک اور صوفی شاعر یونس امرہ کے ہم عصر ہے۔ حاجی بکتاش ولی کا مزار مبارک مین سڑک انتہائی پر کیف اور انواز کا مرکز وہنیج ہے۔ اردگر دکی دوسری اہم قبور اور موجود تیرکات مبارکہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ پھٹمۂ حاجی بکتاش ولی سے سب احباب نے بانی بیا اور الوداعی دُعاکے بعدم کزی مرکز کی مؤکس کی طرف روانہ ہوئے۔

قیصری شہر سے بیس کلومیٹر باہر مین روڈ پر قیصری کی ایک روحانی و ہزرگ

# 🔆 ) سفرنامه زيارات ترکی 🤃

شخصیت جناب شخ عبدالوباب قادری رفاعی مدخلدالعالی نے ایے جملہ مریدین کے ہمراہ شنرادۂ غوث التقلین کا پر جوش استقبال کیا۔ گلدستہ جات پیش کئے گئے اور گاڑیوں کی طویل قطار میں خانقاہ جناب شیخ عبدالوہاب روانہ ہوئے۔انقر و کے شیخ عمر الرفاعی اور شیخ عبدالوباب رفاعی ایک ہی پیر کے مرید وخلیفہ ہیں۔ چند ہی منٹول میں شخ عبدالوباب كي خانقاه/ زاويه كےصدر دروازے پر پہنچے جہال دف پر منقبتيں پڑھتے ہوئے پر جوش استقبال ہوااور گل ہائے عقیدت پیش کئے گئے۔خانقاہ شیخ عبدالوہاب رفاعی مرظلہ قابل دید ہے اور ترکی فن تغییر کا بہترین نموند ہے، خاص کر دیوان مبارک، جہاں برمحافل ذکر منعقد ہوتی ہیں و کھنے کے لائق ہے۔ قبلہ پیرصاحب کوفن تعمیرے انتها درجه دلچین ہے۔ دوران سفرآ پ ایسی تعمیرات کا بغور جائز ہ لیتے رہے۔ دیوان میں واظل ہونے کے بعد جائے سے تواضع ہوئی ، پھرآپ نے استقبال کیلئے آنے والے احباب اور بالخصوص شخ عبدالوباب صاحب كا ولى شكرىيا واكيا۔ دوپېر كے ير تکلف کھانے ہے تواضع ہوئی ، نماز عصراور نماز مغرب کی ادائیگی شنراد و غوث الثقلين کی امامت میں ادا کی۔

قیصری میں ہمارا قیام جناب شخ عبدالوہاب صاحب کے زاویے میں رہا جنہوں نے خود اور اُن کے خدام نے خدمت کی انتہا کر دی تھی۔ شخ عبدالوہاب صاحب کی طرف سے شنراد و غوث التقلین کے اعزاز میں آج رات بعداز نماز عشاء ایک محفل ذکر و وجد کا خصوصی انتظام تھا جس میں اعیانِ شہر کے علاوہ کئی روحانی شخصیات موجود تھیں۔

دیوانِ ذکر میں شنراد دُغوث الثقلین نے عشاء کی جماعت کروائی جس کے

# 🔆 🐧 سفرنامه زیارات ترکی 🖟

ساتھ ہی محفل ذکر کا آغاز بانسری کی پر کیف وروح پرورآ واز ہے ہوا۔ پھرنعت شریف اور بعد میں منقبت حضورغوث یا ک جانفیا اور حضرت سیداحمد رفاعی دف کے ہمراہ پڑھی جاتی رہیں۔ اس دوران تین کمن بچول نے ذکر روی سے بال میں ایك كف كى صورت پیدا کر دی پھر جملہ احباب اور درویشوں نے کھڑے ہو کر ذکر رفاعی کیا۔ بیہ محفل عشق ومستی رات ساڑھے بارہ بیج تک جاری رہی ، اس کے بعد خطابات ہوئے جن کے عربی وتر کی ترجے ہوتے رہے۔شنراد وُغوث الثقلين کا صدارتی خطاب تھا، جس میں انہوں نے ملک ترکی اور پاکستان کے قدیم تعلقات پرروشنی ڈالی اورایئے ترک بھائیوں نے استنول آ مدے لے کر قیصری پہنچنے تک جو پیار ومحبت دیا اُس کا تفصیل سے ذکر کیا۔ آخر میں اس خانقاہ کے بانی اور جملہ مریدین کے حق میں وُعا فرمائی، جس کے بعد ملاقات کاسلسلہ جاری رہااور پروگرام طے ہوا کہ کل شیر قیصری کی زیارات کاشرف حاصل کریں گے۔ شہر قیصری میں بےشارزیارات قابل وید ہیں لیکن ان سب میں اہم ومشہورزیارت حضرت سیدنابر بان الدین محقق تر مذی والفواد کی ہے۔

# كضرت سيد برهان الدين محقق ترمذى الله

حضرت سید برهان الدین محقق تر ندی دانشد کا شار حضرت مولانا روم کے والد والد ماجد کے اہم مریدوں اور نامور علیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا روم کے والد ماجد نے جب وفات پائی تو اس وقت سید برهان الدین اپنے وطن تر فد میں تھے۔ فوری قونید رواند ہوئے حضرت مولانا روم نے اکثر ظاہری علوم انہی سے حاصل کئے تھے۔ اس ملاقات کے بعد سید صاحب نے مولانا کا امتحان لیا اور جب تمام علوم میں کال یا یا تو فر مایا کہ اب وقت آگیا ہے کہ میں تمہارے والد محترم کی باطنی امانت تمہیں

# 🔆 🖰 سفرنامه زيارات تركى 🔆

لوٹا دول۔ اس کے بعد سید ہر ہان الدین نے آپ کو بیعت کیا اور تقریباً نو سال تک طریقت وسلوک کی تعلیم دیتے رہے۔ بعض کا خیال ہے کہ بلخ میں بی آپ کے والد ماجد نے آپ کوسید صاحب کا مرید کروا دیا تھا۔ سید ہر ہان الدین کی خصوصی توجہ نے حضرت مولانا روم کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ حضرت مولانا جب کسی علمی تقریب میں اسرار ورموزییان فرماتے تو لوگ پھرکی طرح ساکت ہوجائے۔

روایت ہے کہ سیدنا بربان الدین محقق تر مذی حضرت مولانا جلال الدین محقق تر مذی حضرت مولانا جلال الدین مولی کے والد برز گوار کے مرید ہونے کے بعد ویرانوں اور جنگلوں میں نکل جاتے اور عبادت اللی میں مصروف رہتے۔ ریاضت کی یہ کیفیت تھی کہ سرویا برہند 12 سال تک متواتر پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے۔ ایک تھیلے میں ''جو' رکھا کرتے وسویں دن 'جو' کے تعین دانے کھا لیتے ۔ بھوک کو ضبط کرتے کرتے آپ کے سارے دانت گر دن 'جو' کے تین دانے کھا لیتے ۔ بھوک کو ضبط کرتے کرتے آپ کے سارے دانت گر گئے تھے۔ ایک روز غیب سے آواز آئی اب ریاضت نہ کرواور اتنی زیادہ تو کیف نہ اُٹھاؤ سیدصاحب نے عرض کیا کہ جب تک مشاہدہ جمال نہ ہوگا اپنا مجاہدہ نہ چھوڑوں گا۔ مالت یہ ہوچکی تھی کہ جو پچھ بارگا ورب العالمین میں عرض کرتے وہ فورآپوری ہوجاتی۔

حضرت سيد بربان الدين محقق ترندى والنفيا كے خاص الخواص مريدين سے روايت ہے كہ جب آپ كی خام برى عمر ختم ہونے كوآئى اور انتقال كا وفت قريب ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا كہ پانی گرم كركے لاؤ پھراس كوجره بيس ركھوا كر دروازه بند كرديا اور فرمايا شهر بيس اطلاع كردوك سيد غريب كا انتقال ہوگيا ہے، خادم كہتا ہے كہ بيس نے دروازے سے جھا تكاسب سے پہلے آپ نے وضوكيا اس كے بعد مسل فرمايا كير ہے بدلے اور ایک كونے بيس ليٹ گئے اور با آواز بلند فرمايا "آسان اور اہلِ

آسان پاک ہیں، پاکوں کی روعیں حاضر ہیں، اے حاضر وقت، جوامانت مجھے لی تھی وہ جھے ہے تھے۔ جھے ہے تھے ہے جھے ہے تان جھے ہے اللہ تعالیٰ جھے صابرین میں سے پاؤگ'۔ یہ فر مایا اورا پنی جان جاناں کے ہر دکر دی۔ خادم رونے لگا، کپڑے بھاڑ ڈالے، وزیر وقت جمس الدین کو اطلاع ہوئی۔ سب جھوٹے بڑے روتے ہوئے حاضر ہوئے اور آپ کواسی مقام پر دفن کر دیا۔ ونن کے بعد بے شار تعداد میں قرآن پاک پڑھوائے گئے، غرباء اور مساکین کو خیرات تقسیم کی گئی اور مزار پر گنبد بنوایا مگر چندروز بعد وہ گر گیا۔ پھرایک مساکین کو خواب میں ارشاد ہوا کہ جمارے مزار پر مارت نہ بناؤ۔

چہلم کے بعدان تمام واقعات کی اطلاع حضرت مولا نا جلال الدین رومی

کودی گئی۔ مولا نا روم اپنے خدام کے ہمراہ قیصری تشریف لائے۔ از سر نوعرس کا

اہتمام کیا گیا، سیدصاحب کا سامان اور کتابیں وزیر شمس الدین نے حضرت مولا نا کی

خدمت میں چیش کیس۔ مولا نانے چند چیزیں بطور تبرک وزیر شمس الدین کے حوالے

کیس اور ہاتی تمام سامان تو نیا ہے ہمراہ لے آئے۔ حضرت مولا نا جلال الدین رومی

کے پوتے اور تیسرے سجادہ نشین حضرت شیخ عارف چیلی بیان فرماتے ہیں کہ سید

صاحب کی ریاضت وعبادت کی بیرعالت تھی کہ 10 یا 15 دن کے بعد روزہ افطار

کرتے۔ جب نفس انہائی مجبور کرتا تو آپ کسی دکان پرتشریف لے جاتے اور دُکا ندار

جو پانی کتوں کے واسطے کسی برتن میں ڈال کررکھا کرتے۔ اس پانی کود کیچ کرا پے نفس

سے خاطب ہوتے اور فرماتے کہ میری پہنچ تو صرف یہاں تک ہے اگر تیرا ارادہ ہوتے یہ پانی پی لے ورنہ دوبارہ مجھے تکلیف ندوینا۔

یہ پانی پی لے ورنہ دوبارہ مجھے تکلیف ندوینا۔

# 🌟 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

حضرت مولانا جلال الدين روى كے صاحبزادے حضرت سلطان ولد فرماتے میں کہ سید صاحب ابتدائے جوانی میں میرے جدامجد حضرت مولانا بہاء الدین کی خدمت میں صرف 40 دن تھہرے تھے اور انہوں نے آپ کو اِن 40 دنوں میں کشف و ولایت وسلوک کی تمام منازل طے کروا دیں تھیں۔حضرت مولا نا جلال الدين روى وظافيَّة ،حضرت سيد بريان الدين محقق تريّدي وظافيَّة كِمتعلق ارشاد فرمات ہیں کہ سیدصاحب کا بیمقام ہے کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے جرہ میں موجود تھے اور ایک رات میں اللہ تبارک وتعالی نے 80 مرتبسید صاحب برجی فرمائی۔ ی وجہے آج بھی سیدصاحب کے مزار مبارک سے انوار وتجلیات کاظہور ہور ہاہے۔

اس عظیم و روحانی شخصیت کی بارگاہ اقدس میں حاضری کیلئے قبلہ شخ عبدالوباب صاحب کی قیادت میں گاڑیوں میں قافلہ کی صورت میں درگاہ شریف کے مرکزی دروازه پر مینجے۔ آپ کا مزار مبارک ایک وسیع وعریض خوبصورت باغ میں ہے۔جس کے اردگرد ہے شار بزرگان دین کی قبور مبارکہ ہیں۔شنراد و غوث انتقلین کی قیادت میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ جن عظیم شخصیات براللہ تبارک و تعالی تجلیات کا نزول فرماتے رہے اُن کی قبور مبارکداب بھی پُر انوار و تجلیات ہیں۔ کچھ دیر اس عظیم ستی کے قدموں میں قیام کا شرف حاصل کیا۔ شنرادہ غوث الثقلين في دُعا كروائى اور الوداعى سلام كي بعد مزار مبارك سے باہر فكلے-سيدنا بربان الدين محقق ترندي والله كالمحتاد على المرارك يرترك لوك كثرت سے حاضري كا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مزار مبارک کے باہر بھی کافی رش تھا۔ شنراد ہ غوث الثقلين كومزارمبارك ہے باہرتشریف لا تا دیکھ کرتمام زائرین اُن کی طرف متوجہ

# 🔆 🏬 مغرنامه زيارات توكي 🦮

ہوئے۔ ملاقات کی اور دُعاوَل کے طالب ہوئے۔ جناب شیخ عبدالوباب سے سیدنا بربان الدين محقق ترندي والثينة كمزار مبارك برالوداعي ملاقات بهوكي اورشترادة غوث 🕌 الثقلين نے اُن كاانتها كى شكرىيادا كيااور بم براستەنوشىير قونىيشرىف كىلىئے رواند ہوئے۔

# آیک قدیم و تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے۔جس کے آثار ونوا درات کی ہزار سال پرمچیط ہیں اور قابل وید ہیں۔ہمارے پروگرام میں پیشامل نہیں تھالیکن ﷺ عمر

الرفاعي صاحب نے فرمایا چونکہ ہم نے اِس شہر کے قریب ہے ہی گز رنا ہے لہٰ ذااِس شہر کے آ ٹارکود کیچہ لیں جس پرشنزاد و غوث انتقلین نے فر مایا ٹھیک ہےاور پھرہم نے نوشہیر کے آثار ونوا درات کو دیکھا جو عجائب وغرائب سے لبریز ہیں۔ان نوا درات کا بغور جائزہ لینے کے بعدی عمرصاحب کے اصرار پراُن کے ایک بزرگ رشتہ دار چنے احسان صاحب کے گھر پہنچ جنہوں نے ہماری تواضع کی ، کچھ دیران کے گھر میں قیام اور دُعا کے بعدایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔کھانے کے بعد ہوٹل کی استقبالیہ خاتون نے کہا کہ میں حضرت صاحب کوسلام پیش کرنا جا ہتی ہوں اور اُن سے دُعا تیں اینا جاہتی ہوں۔شہزادہ غوث التقلین نے ہول کے تمام اساف کیلئے دُعائے خیر و 🎇 برکت کی اور مین روڈ برآ لکلے جوآ ق سرائے ہے ہوتی ہوئی سیدھا مدینة الاولیاء تونیہ 🌋 شریف روال دوال تھی اوراب ہمارا رُخ اُس مقام کی طرف ہو گیا تھا جہاں پر ناقصوں کو كامل بنادياجا تا ہے۔إس همن ميں حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جامی ﴿النَّمُو فَرِمَاتَ بِينِ۔ كعبة العشاق باشدايس مقام

سركه ناقص آمداين جا شدتمام

# 🙌 سفرنامه زیارات ترکی 😽

# حضرت مولانا جلال الدين رومى الثو

حضرت مولا ناجال الدین روی بی بی ولادت باسعادت شیر بینی می ولادت باسعادت شیر بینی می رقع الاول شریف 604 ججری 1207 عیسوی جوئی ۔ آپ کے والد محتر م حضرت سلطان العلماء سلطان بہاء الدین ولد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے گی عمرا بھی پانچ سال کے قریب تھی کہ ایک دن وہ دومر بے لڑکوں کے ساتھ جھت پرچل رہے تھے کہ کی لڑکے نے کہا کہ اس کہ واس جھت سے دوسری جھت پر کودیں ، میرے بیٹے نے کہا کہ اس فتم کی حرکات تو کتا ، بلی اور دوسرے جانور بھی کر سلتے ہیں ، ہمت کرواس ہے آگے بڑھو آ وَا اور آ سان کی طرف پرواز کریں ، میر کہ کہ کرجلال الدین پھے دیم کی واس ہے آگے بڑھو فائی بوگے جس پرلڑکوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور پھے دیر بعد آپ والی آگے اور فائی ہو گئے کہ جس وقت میں تم ہے باتیں کر رہا تھا تو اس وقت فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور جھے پکڑ کر آ سان پر لے گئے ، میں نے وہاں پر بجا ئبات عالم ملکوت کی زیارت کی اور جب تم لوگوں نے میرے لئے شور کیا تو وہ فرشتے مجھے واپس لے آگے۔

حضرت مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے والدمحتر م سے حاصل کی اس کے بعد حضرت سید برہان الدین محقق ترفدی ہیں آئے ، قیام بلخ میں انہی کے زیر تربیت رہے اور بیشتر علوم دینیہ انہی سے حاصل کے ۔ بلخ سے ججرت کے بعد نمیثا پور ، بغداد ، حجاز مقدس ، شام اور آق شہر سے ، ہوتے ہوئے تو نیم پہنچے ، اپنے والد ماجد کے انقال کے بعد 25 سال کی عمر میں اعلیٰ وینی تعلیم کیلئے شام کا سفرا ختیار فرمایا۔ شہر حلب کے مدرسۂ حلاویہ میں شیخ کمال الدین عدیم حلبی سے فیض حاصل کیا ، اس مدرسہ کے علاوہ حلب کے اور مدارس سے بھی اکتباب فیض کیا۔ منا قب

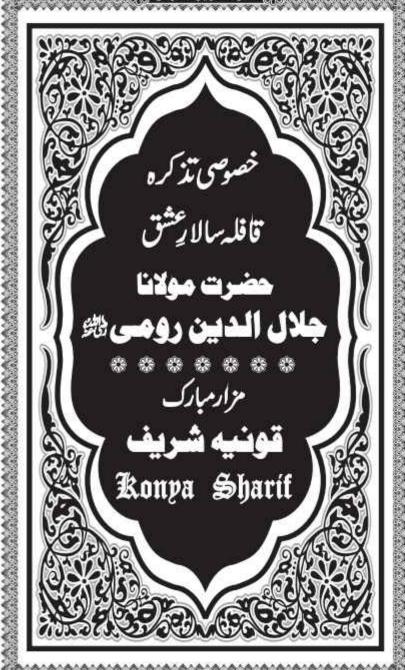

# 🔆 سفرنامه زیارات ترکی 🤆

العارفین از شمس الدین الافلاک جیسیة کی ایک روایت کے مطابق حضرت مولا ناروم نے سات برس و مشق میں رو کر تحصیل علم کیا۔ حضرت مولا ناروم کے ایک مرید خاص "سپه سالار" جنہوں نے مدتوں حضرت رومی جیسی کی صحبت نیف حاصل کیا، کی روایت کے مطابق آپ و مشق کے "مدر سه بسر افیه" میں تخصیل علم کیلئے قیام پذریہ روایت کے مطابق آپ و مشق کے "مدر سه بسر افیه" میں تخصیل علم کیلئے قیام پذریہ رہے۔ دور طالب علمی میں ہی حضرت مولا ناروم جی الفیلائے نے بیمر تبہ حاصل کر لیا تھا کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور کسی سے حل نہ ہوتا تو لوگ آپ ہی کی طرف رجوع کرتے۔ یہ امر مسلم ہے کہ حضرت مولا ناروم جی ان شکل میں جب کہ حضرت مولا ناروم جی ان شکام علوم دینیہ میں نہایت کمال کر لیا تھا۔

حضرت مولانا جلال الدين رومي دلانفيز الله تبارك وتعالى كى نشانيوں ميں سے ايک نشاني تھے۔" آية من آيات الله" روايت ہے كمايک مرتبه حضرت مثل الله بن تبريزى دلائفرز نے حضرت مولاناروم كے مدرسه ميں فرمايا تھا كه

هر که می خواهد که انبیاء رابیند،

مولانا را بيند، سيرتِ انبياء اوراست

(كەجوانبياءكى زيارت كرنا چاہتا ہے وہ حضرت مولا ناروم كى

زیارت کرلے کیونکدآپ کی سیرت، انبیاء کی سیرت ہے)

حضرت مولا نا جلال الدین رومی دانشؤ کی عمر مبارک ابھی پانچ سال کی تھی کہ آپ کو اپنے سال کی تھی کہ آپ کو اپنے مضطرب ہو جاتے۔ آپ کے والدِ بزر گوار کے خدام آپ کو اپنے حلقہ میں لے لیتے۔ حضرت مولا نا روم کی بیحالت اس لئے ہوا کرتی کہ آپ کو بچپن سے ہی فرشتے ، جنات اور رجال الغیب نظر آیا کرتے تھے۔ آپ کے والد محترم آپ کو

# 🔆 🤇 سفرنامه زيارات تركى 🔆

تسلی وشفی دیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ پیغیب کی چیزیں ہیں۔ آپ پراس کئے ظاہر ہوتی ہیں کہ ہدایات غیبی آپ کو بطور تخذیبیش کرے۔ "خسداو ند گاد" کالقب آپ کے والدمحتر مشمس العلماء حضرت مولانا بہاءالدین ولدنے آپ کوعطا کیا تھا۔

ساڑھےسات بجے کے قریب ہم تو نیے شریف کی سرزمین مقدس میں پہنچ گئے۔ مزار مبارک کا پہلاسلام ہا ہر ہے کیا کیونکہ اِس وقت مزار مبارک بندتھا۔ زاویہ قادر بیر وقت مزار مبارک بندتھا۔ زاویہ قادر بیر وقاعیہ شخ علی کامل بابا پہنچ جہاں پر کثیر تعداد میں درولیش شنرادہ غوث الثقلین کے استقبال کیلئے موجود تھے۔ دفوں کے ساتھ استقبال ہوا، پھر پر تکلف کھانے سے قواضع ہوئی۔ رات کے آرام کیلئے ایک ہوٹل پہنچ ۔ شنرادہ غوث الثقلین اپنے کمر سے میں تشریف لے گئے ۔ صاحبز ادوصاحب اور میں باہر آگئے اور ایک ہوٹل میں بیٹھ کر عبات سے المون ہوئے۔ جب واپس ہوٹل پہنچ تو شخ علی کامل بابا کے بھائی چائے نادر کرنی ہوگ جن سے ایک طویل عرصہ سے یا داللہ ہے، مہر بانی فرماتے ہوئے وہ ہوٹل تشریف لے آئے۔ اُن کے ہمراہ سیٹھ عبدالوحید کے صاحبز ادے محد جواد وہ ہوئی تشریف لے آئے۔ اُن کے ہمراہ سیٹھ عبدالوحید کے صاحبز ادے محد جواد ہوئی تشریف لے آئے۔ اُن کے ہمراہ سیٹھ عبدالوحید کے صاحبز ادے محد جواد ہوئی تشریف لے آئے۔ اُن کے ہمراہ سیٹھ عبدالوحید کے صاحبز ادے محد جواد ہوئی تشریف

جو پچھ ہی در قبل استنبول ہے تو نیے شریف پہنچے تھے۔ ہوٹل کی لابی میں شخ نادرصاحب ہے طویل ملاقات ہوئی۔ پچھ تنحا کف جومزار حضرت مولا ناروم ، لا بمریری اور موصوف کیلئے لائے تھے اُن کی خدمت میں پیش کئے۔ چا در شریف جومزار مولا نا روم کیلئے لائے تھے وہ بھی اُن کے حوالے کی کہ وہ کسی مناسب وقت پر مزار مولا ناروم پر چیش کردیں۔ شخ نادرصاحب فرمانے لگے کہ اگر آپ جمعة المبارک تک دُک جا کیں تو ہفتہ والے دن تونیے کچرل سینٹر میں محفل ذکر روی انعقاد پذیر ہوگی میں آپ تمام

# 🔆 🖰 سفرنامه زیارات ترکی 🤃

مہمانان اور شنراد و خوث الثقلین کو اُس محفل میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہوں کیکن ہم نے معذرت چاہی کیونکہ شنراد و خوث الثقلین زیارات قونیہ شریف کے بعد واپس انقرہ جانا چاہیے تھے کیونکہ دودن بعد ہمارے میزبان شیخ عمر الرفاع کی غیرمکلی دورہ کیلئے روانگی تھی۔

# حضرت مولانا روم کی زیارت کی فضیلت

حضرت سلطان ولد بروایت ہے کدایک دن میں اپنے والد کے مدرسہ میں مولانا اکمل الدین کی خدمت میں بیشا محارف و حقائق بیان کر رہا تھا اچا تک حضرت مولانا اکمل الدین کی خدمت میں بیشا محارف و حقائق بیان کر رہا تھا اچا تک حضرت مولانا بھی تشریف لے آئے اور مجھ سے فرمانے گے اے بہاءالدین! مجھ پر بہت زیادہ نظر کراور میرے چبرے کو خوب دیکھ ۔ میں نے عرض کیا کہ کیا قیامت کے دن بھی ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہوگا؟ فرمانے گئے خدا کی فتم! تمام علائے عالم اور افرادِ جہان کی بخشش تیرے طفیل ہوگا کھر حضرت مولانا روم نے فرمایا ''کہ جس کمی نے محصود یکھاوہ ہرگز دوز خ میں نہ جائے گا''۔

# حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کی فضیلت

روایت ہے کہ ایک دن حضرت مولا ناروم برالٹیڈ نے فرمایا کہ بعداز وصال میرے دوست میری قبر بلند بنا کمیں تا کہ دورے نظرآئے، پھر فرمایا کہ جو شخص میری قبر دکھے کراعتقاد پیدا کرے گا، میری ولایت کا یقین کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخش ومغفرت فرمادیں گے اور جو شخص محبت کامل اور یقین محکم کے ساتھ میری قبر کی زیارت کرے گااس کی جو حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالی پوری فرما کیں گے۔اس کے تمام مقاصداوردین و دنیا کے مطالب پورے ہوں گے۔ پھریہ شعر پڑھا۔

# زبس دُعا که بکردم دُعا شدست و جودم که هر که بیندرویم دعا بخاطر آرد

(میں دعا کرتے خود دعا بن چکا ہوں اب توبیحال ہے کہ جومیری زیارت کرےاس کے دل میں دعا اتر جاتی ہے )

قافلة عشق ومحبت ، قونديشريف كاحباب كي بمراه زيارت مزار مبارك حصرت مولا نا جلال الدين رومي جلائين كيلية رواند موسة جواس وفت ايك ميوزيم كي صورت میں موجود ہے۔خلافت عثانیہ کے بعد 1926ء میں اس عظیم ومقدی مقام کو ميوزيم مين تبديل كركر (Konya Asar-i-Atika Muzasi) قونيه ميوزيم آف ہشاریکل ورکس کے نام سے متعارف کروا یا گیا۔ سال 1954ء میں نام تبدیل کر کے (Mevlana Muzusi) "میولانا میوزیم" رکھ دیا گیا اوراب بیہ عظیم مقام ای نام ہے مشہور ومعروف ہے۔ اس کا موجودہ رقبہ اٹھارہ ہزار مربع میٹر ہے جودرگا وحضرت مولانا،آپ کی مجد، درویشوں کے کمرے، لائبربری ہتم کات کے کمرے، ساع ہال مطبخ ، وسیع لان صحن ، وضوکی جگہ، باغیجہ اور دفاتر برمشتل ہے۔ مركزى دروازه ہے اندر داخل ہوں تو بارگاہ حضرت پیر روی ڈاٹٹڑ ہے پہلے ایک کمرہ آتا ہے جس کو'' تلاوت چیمبریا تلاوت قرآن پاک کا کمرہ'' کہاجاتا ہے۔ 1926ء سے پہلے بہاں تلاوت کلام یاک ہوا کرتی تھی۔ پھرزائرین حضرت مولانا روم کی خدمت میں سلامی کیلئے حاضر ہوا کرتے تھ لیکن میوزیم بن جانے کے بعداس بابركت مقام كوخطاطي كينمونول كي نمائش كيلي مختص كرديا كيا بياس مين قديم دور

کے مشہور خطاطوں کے فن یاروں کونہایت خوبصورتی سے بجایا گیا ہے۔اس کمرہ سے

# 💝 🕒 سفرنامه زيارات تركى 💮

اندرونی جانب ایک اور دروازه کھاتا ہے جو بارگاہ پیرروی میں داخلے کا دوسرا مرکزی دروازہ جانب ایک اور دروازہ کھاتا ہے جو بارگاہ پیرروی میں داخلے کا دوسرا مرکزی دروازہ ہے۔ چاندی کا بنا ہوا یہ انتہائی خوبصورت دروازہ ہے انتہائی خوبصورت بارگاہ روی کیلئے پیش کیا تھا اس دروازہ کے دائیں اور بائیں جانب انتہائی خوبصورت اور تیم لگا ہوا ہے اور تیم تاکید و بھورت فریم لگا ہوا ہے جس میں حضرت مولانا جامی کا شعر تحریر ہے۔ اس خوبصورت دروازہ سے اندر داخل ہوں تو بارگاہ روی کا خوبصورت اور طویل ہال شروع ہوجاتا ہے یہ ہال تین گنبدول پر مشتمل ہے۔

حضرت مولانا روم اور آپ کے صاحبز اوے حضرت سلطان ولد سبزگنبد

کے بنچ آ رام فرما ہیں جس کو ''قب فہ خصصو اء'' کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ اس سبز
گنبد کی تغییر حضرت مولانا روم کے محبوب خلیفہ شخ حسام الدین چلی بڑھ ٹھ کے ایام
سجاد گی اور حضرت سلطان ولد کی منظوری سے شہر تنم پیز کے معروف ما ہر تغییرات بدر
الدین تنم بیزی کے ہاتھوں پائی بیکیل کو پینی اور اُس وقت مزار مبارک کی تغییر پر ایک
لاکھ میں ہزار سلجو تی درہم خرج آیا تھا۔ ہال ندکورہ کے دائیں جانب ایک بلنداور طویل
چہوترہ پر 60 قبور مبارک ہیں عین درمیان میں حضرت مولانا روم بڑھ ٹھ کا مزار پر انواد
ہے جس برایک خوشنما غلاف بڑا ہوا ہے۔

ن معان سطین المقان سطین المقانون نے حضرت مولانا دوم اور آپ کے صاحبزادے حضرت سلطان ولد را الفائی کی قبر مبارک کیلئے جب سنگ مرمرے تعویذ پیش کئے تو حضرت مولاناروم کے مزار مبارک پر پڑا ہوالکڑی کا تعویذ آپ کے والد ماجد کے مزار مبارک پر رکھ دیا گیا جو آج بھی موجود ہے۔ چبوترہ ندکورہ

# 💝 🐧 سفرناهه زيارات مرکی 💉

پر حضرت مولا ناروم کے اہل خانہ، عزیز وا قارب، سجادگان اور خلفاء کے علاوہ سلسلہ مولویہ کی اہم شخصیات بھی آرام فرما ہیں، ای طرح بائیں جانب ایک مختصر چبوترہ پر خراسان کے چھاولیاءاللہ کے مزارات مبارک بھی ہیں۔

حضرت مولا ناجلال الدین روی ولائو کا مزار مبارک دنیا کاخوبصورت اور و گیزائن کے لحاظ ہے منظر دمزار مبارک ہے، ظاہری خوبصورتی اور جاہ وجلال کے علاوہ اس کے انوار وتجلیات کے بھی کیا کہنے۔ یبال کی کیفیات اور انوار وتجلیات کا عالم ہی نرالا ہے، کیوں نہ ہوں بیوہ ہتی عظیم ہیں کہ جن پر زندگی میں اللہ تبارک وتعالی اپنی تجلیات کا نزول فرماتے رہے۔ حضرت پیرروی فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ شریف کو اللہ تبارک وتعالی میں اللہ تبارک وتعالی میں اللہ تبارک وتعالی اپنی میں میں اللہ تبارک وتعالی اپنی میں میں میں میں میں میں کہنے کہ بیت اللہ شریف کو اللہ تبارک وتعالی نے صرف ایک بار "اپنا گھو " کہاہے جب کہ سر بار مجھے اپنا میدہ کہ چکاہے۔

کعیده را یک بسار بیتسی گفت بسار گفت بساعیدی مسرا هفتساد بسار

بارگاہ روی میں زائرین ہر وقت سلام کیلئے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ بالحضوص جمعة المبارک اور پھٹٹی والے دن تو زائرین کا رش قابل دید ہوتا ہے۔ ہم نہایت ادب سے اس مرکزی دروازہ سے اندر داخل ہوئے ،اندر کے پورے ماحول کو بانسری'' نے'' کی آ واز نے پر کیف و پرسوز بنایا ہوا ہے۔ اس لئے تو حضرت علامہ محمد اقبال جیسی نے فرمایا ہے کہ پیرروی کو اپنا ساتھی و مرشد بنا لے تا کہ پھر خداو تد تعالی مختے بھی سوز وگداز کی فعت سے نواز دے۔

> پیسو رومسی را رفیسق راه سساز تسا خدد بسخشد تسرا سوز و گداز

### 💝 🖨 سفرنامه زیارات ترکی 🚭

# ً حضرت مولانا رومی 🕾 کی اولاد اور سلسلهٔ سجادگی

حضرت مولا نا جلال الدين روى رفافؤ كي اولا د كاسلسله اب تك موجود ہے بلکهاس اعتبارے حضرت مولا ناروم کے خاندان کا شار دنیا کے قدیم ترین گھرانوں میں ہوتا ہے۔ای طرح حضرت مولانا روم کی اولاد میں سلسلہ سجاد گی بھی اب تک جاری ہے 750 سالہ تاریخ میں 33 افرادایے ہیں جواس منصب پر فائز ہوئے۔ ہر عجاد وشین "جلیسی" کے اہم خطاب سے یاد کیاجا تا ہے علیمی کا مطلب شریف، مہذب اور خوش خلق ہوتا ہے۔حضرت مولانا روم ڈٹاٹڈ کے وصال کے بعد آپ کی ا وصيت كےمطابق آپ كے محبوب خليف حضرت حسام الدين جليي پہلے سجاده نشين منتخب ہوئے۔ اُن کے وصال کے بعد حفزت مولانا روم جھٹڑاکے صاحبزادے حفزت ملطان ولد دوسرے سجادہ نشین ہے اور پھر آج تک پیطریقہ کار ہے کہ اس منصب کے لئے حضرت مولا ناکے خاندان کے کسی مردکواس مقام چلبی یا پوسٹ نشین کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اوران چلبی سجادہ نشینان میں سے اکثر کی قبور مبارکہ بھی حضرت مولانا روم کے چبوتر ہ پرواقع ہیں۔اس وقت تک 32 سجاد ونشین گزر کے ہیں۔

# حضرت مولانا روم ﷺکے موجودہ سجادہ نشین

حضرت فاروق ہمرم چلی موجودہ مقام چلی یا پوسٹ نشین کے منصب پر فائز ہیں۔ آپ حضرت مولا نا روم ڈھاٹؤ کی 22 ویں پشت سے 33 ویں چلی ہیں۔ اس وقت آپ اپنی فیملی کے ہمراہ استنول میں مقیم ہیں اور اپنے والد ماجد ڈاکٹر جلال الدین بکر چلی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت مولا ناروم کی تعلیمات اور اُن کے افکار کو پھیلانے میں ہمہ وقت مصروف نظر آتے ہیں۔ قارئین کرام! اس کھا ظ سے ہم

# 💝 🦫 سفرنامه زیارات ترکی 💮

انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بھی حضرت مولاناروم بھٹو کے خاندان کے ایک اہم فرو

ے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اپنے قیام استبول کے دوران اُن سے ملاقات کا

وقت طلب کیااور جب انہیں یہ پنہ چلا کہ ہم پاکستان سے حضرت مولاناروم بھٹو کے

مزار مبارک کی زیارت کے لئے آئے ہیں تو آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے

باوجود ہمیں ملاقات کا شرف عطافر مایا۔ آپ انتہائی خوبصورت ، خلیق اور ملنسار شخصیت

ہیں۔ ہماری اُن سے ملاقات مورخہ 17 جولائی 2004ء بروز ہفتہ شام 5 بجا ایک

خوبصورت مجد کے زیرسایہ واقع ان کے وفتر ہیں ہوئی۔ آپ بڑی محبت اور پیارے

ہمیں ملے۔ چائے وغیرہ سے ہماری تواضع کی۔

دوران ملاقات اس بندہ نے جرأت کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت! ہم پاکستان سے حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کے لئے نہایت ذوق وشوق اور محبت سے چاوریں بنوا کرلائے ہیں ایک تو وہ چاوریں حضرت مولانا روم بڑاٹھ کے مزار مبارک پر پیش کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے بارگاہ ہیرروی میں ایک مختصری محفل نعت منعقد کرنا چاہتے ہیں اور سے بندہ نا چیز مثنوی خوانی کی سعادت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ حضرت مولانا روم بڑاٹھ کی اولاد ہیں آپ دعا اور ہماری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ حضرت مولانا روم بڑاٹھ کی اولاد ہیں آپ دعا اور ہماری موارش بھی کریں اور ظاہری طور پر کوئی انتظار بھی کروادیں تا کہ ہماری بینخواہش پوری مواسائے۔

حضرت مولاناروم کا تصرف که حضرت فاروق بهدم علی صاحب نے کمال مجت فرماتے ہوئے جمیں بتائے بغیر فوری طور پر تونیے شریف کے "سلسله مولویه" کے شخصتر م"ف در کونی بیوک" سے موبائل پردابط کیا اور انہیں بھارے بارے میں

# 💥) سفرنامه زیارات ترکی 💥

تفصیل سے بتایا اور کہا کہ میوزیم کے ڈائر کیٹر سے مل کر ان کی خواہش کو مملی جامہ
پہنانے کی کوشش کریں اور ان کورقص روی کی محفل میں بھی ضرور شامل کروائیں۔
آپ نے فرمایا کہ قونیہ شریف چینچنے کے بعد آپ فوری طور پر شخ نادر
صاحب سے رابط کریں۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا اس لئے آپ کی اقتداء میں نماز
عصرادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک ڈائری پر آپ کے آٹوگراف لینے کے
بعداجازت کے طلب گار ہوئے ، آپ دروازے تک ہمیں الوداع کہنے کے لئے خود
تشریف لائے اور نہایت گر مجوثی سے گلے مل کر ہمیں الوداع کیا۔

قونية شريف يخفينے كے بعد سلسله مولويد كے شيخ طريقت حضرت شيخ نادر صاحب سے رابط کیا آپ نے فر مایا کہ آپ لوگ کہاں ہیں؟ میں کل سے آپ کا منتظر ہوں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم حضرت مولا ناروم کی خدمت اقدس میں پہلاسلام پیش کرنے کے بعداب میوزیم کے اندر صحن روی میں گھڑے ہیں،آپ نے فرمایا کہ آپ بہیں میراانظار کریں میں ابھی آپ کے یاس پہنچتا ہوں چنا نچہ آپ تھوڑی دیر ك بعد تشريف لے آئے ، بوت پيار ومحبت سے ملے اور جميں ساتھ لے كرمولانا میوزیم کے "نائب مدیو" کے دفتر میں چلے گئے، نائب مدیر سے جاراتعارف کروایا وہ بھی بڑے تیا ک سے ملے اور جائے سے ہماری تواضع کی ،اس بندہ نے بڑے ادب ے اپنامدعا پیش کیا، وہ ہمارا مقصدا ورخواہش من کر حیران رہ گئے اور فرمانے لگے کہ اس طرح توممکن نبیں ، بیمیوزیم ہے، یہاں ایسی باتوں کی اجازت نبیں ، بلکہ اندرمولانا کی مجدمیں اب نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ کی جادریں تو ہم لے نہیں کتے لیکن محفل کے لئے بیہ کہ آپ مخصوص اوقات میں دھیمی آ وازے محفل منعقد کر کئے

# 🔑 سفرنامه زيارات تركى 🚉

پیں اور ایک طرف بیٹھ کرمٹنوی خوانی بھی کر سے جیں۔ جواب من کر میں بھی جیران ہو

گیا اور دوبارہ عرض کی کہ ہم تو چا دریں بنوا کر لے آئے ہیں، آپ رکھ لیں لیکن محفل

نعت منعقد کرنے کی تو اجازت دے دیں۔ قار تین کرام! کامل بزرگوں کا بیر تھرف

دیکھیں کہ جو شخص صرف چند منٹ پہلے ہماری درخواست نامنظور کر دہا تھا فوری ہماری

درخواست کو منظور کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے لئے ایسا کرسکتا ہوں کہ کل صبح

میوزیم کے تھلنے سے پہلے آپ آ جا تیں اور جو "ھدایا" آپ بارگاہ روی میں پیش

کرنا چا ہے ہیں وہ بھی ساتھ لے آئیں میں خصوصی طور پر میوزیم کو ایک گھنٹہ پہلے

کرنا چا ہے ہیں وہ بھی ساتھ لے آئیں میں خصوصی طور پر میوزیم کو ایک گھنٹہ پہلے

کرنا چا ہے ہیں وہ بھی ساتھ کے آپ کی اور اندرا کیلے بیٹھ کر محفل نعت ہجالیں اور

میوزیم کھلنے کے اوقات صبح 9 ہے ہیں) اور اندرا کیلے بیٹھ کر محفل نعت ہجالیں اور

مثنوی خوانی بھی کر لیں۔ قار کین! اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میرے نزدیک تو یہ

صاحب مزار کا تصرف ہی ہوسکتا ہے۔

# بارگاه پیر رومی میں خصوصی حاضری کا شرف

بروزمنگل 20 جولائی 2004 و جائے تیار ہوکر حضرت مولاناروم کے میوزیم
کے باہر پہنٹے گئے ،ادب سے سلام پیش کیا۔ 8 بج کر پچھ منٹ پر نائب مدیر صاحب
تشریف لے آئے اور ہمیں خصوصی طور پر اپ ساتھ اندر لے گئے ، فوری طور پر ایک شخص کو بلوا کر مرکزی درواز ہ کھلوایا اور ہمیں ساتھ لے کر اندر چلے گئے ۔ تمام فانوس اور ققموں کو روشن کیا جس سے مزار مبارک جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ ہم اپنی قسمت پہناز کررہے تھے کہ ہم تو کسی قابل نہیں لیکن حصرت مولاناروم کس طرح ہماری میز بانی فرما رہے ہیں ۔ حضرت مولاناروم ڈائٹٹ کے مزار مبارک کے لئے دوجیا دریں تھیں۔ جو ہم

# 💥) سفرنامه زیارات ترکی 💥

نے نائب مدیرکو پیش کیس کہ بے شک ان کو صرف چند منٹ کے لیے حضرت مولانا
دوم واللہ کے مزار مبارک پر پیش کر کے اُتارلیس۔اس وقت کی کیفیات بیان سے باہر
ہیں۔انہوں نے ہماری چا در یں پیش کیس۔اس کے بعد نائب مدیرصاحب نے ہمیں
کہا کہ اب میں بھی باہر جا رہا ہوں آپ محفل نعت ومحفل مثنوی خوانی ہر پاکریں اور
گھیک نو بج جب میوزیم زائرین کیلئے کھل جائے گا تواپی محفل ختم کر دیں۔سوائے
شکر یے کے الفاظ کے ہم اُن کو کیا کہ سکتے تصاور حضرت مولانا روم والانگو کی اس توجہ
خاص پر ہم ان کیلئے سرایا سیاس بھی ہتے ،اس کے بعد ہم نے محفل نعت منعقد کی۔
اختا محفل پرصلوۃ وسلام پڑھا اور سلام کے بعد چندا شعار حضرت مولانا روم والانا روم والانا کی صفحہ
خدمت میں پیش کے اور ختم شریف کے بعد سب کیلئے دُعا کیں کیں۔

# حضرت مولانا روم کی والدہ ماجدہ کا مزار مبارک

تاریخی شہر لارندہ جس کو اب کرامان کہا جاتا ہے، تو نیہ شریف نے تقریباً

115 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، حضرت مولا ناروم ڈھٹڈ کی والدہ ماجد کے حضور
سلام پیش کرنے کے لئے بروز بدھ مورخہ 21 جولائی 2004ء ناشتہ کے بعد سب
سے پہلے حضرت مولا ناروم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور پھرایک مقامی بس میں
سوار ہوکر تو نیہ شریف کے بس اڈے پر کرامان جانے کیلئے پہنچ گئے بتو نیہ شریف کا یہ بس
اسٹینڈ تمام جدید سہولیات سے آ راستہ اور قابل دید ہے۔ بس اڈے کی بجائے
ایئر پورٹ کا گمان ہوتا ہے مختلف کمپنیوں کے دفاتر بھی اندر ہے ہوئے ہیں۔ 10 بج

# 🔆 مسفرناهه زیارات ترکی 🔆

حضرت مولا ناجلال الدین رومی شاشد 1222 میں اپنے خاندان کے ہمراہ کرامان تشریف لائے اور 7 سال بہال قیام فرمایا۔ اُس وقت حضرت مولا ناروم شاشد کی عمر مبارک 18 سال ہو چکی تھی ، حضرت مولا ناروم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کرامان میں ہوا اور آپ کو ای تاریخی شہر میں سپر دخاک کیا گیا۔

تقریباً پونے دو گھنٹے میں ہم کرامان کے بس اڈے پر پہنچ گئے ، یہاں سے
ایک منی بس پرسوار ہوکر مرکز شہر کی طرف روانہ ہوئے جو قریب ہی واقع تھا۔اُس شہر کی
ایک قدیم و تاریخی مجد کے اندر حضرت مولا ناروم کی والدہ ماجدہ کا مزار مبارک ہے جو
لگڑی کے ایک کثہرے میں ہے۔آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ختم شریف پڑھا اور
دعا کے بعد ایک چا درآپ کے مزار مبارک پر پیش کی ۔آپ کے مزار کے قریب کئی اور
قبور بھی ہیں ، جن میں سرفہرست حضرت مولا ناروم کے برادر محتر مکی قبر مبارک ہے۔
ان سب پر فاتھ خوانی کی ۔ اسی اثناء میں ظہر کی اذان ہوگئی۔

جماعت کے ساتھ فہمازادا کی حسب معمول امام صاحب سے ملے اور ایک بار پھر حضرت مولا ناروم کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں اس سفر کا الوداعی سلام کرنے کے بعد مجد سے باہر آ گئے۔ یہاں پراور بھی کی قدیم تاریخی مساجد موجود ہیں جن میں سب سے اہم مسجد یونس عمری ہے، جس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ، ایک مقام پر دو پہر کا کھانا کھایا اور بس میں سوار ہو کر واپس قونیہ شریف کیلئے روانہ ہوگئے۔ نماز مغرب مجدشس تیرین میں اوا کی۔ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ختم شریف پڑھنے اور دعائے بعد باہر آ کرایک ہوئل میں رات کا کھانا کھایا اور نماز عشا مسجد سلیمیہ میں ادا کرنے کے بعد ہے کا پروگرام طے کرے کمرے میں آ کر سوگئے۔

#### 🎺 🤇 سفرنامه زیارات ترکی 🔖

شنرادہ غوث الثقلین اور مشائخ ترکی کی قیادت میں ہم نے سب سے پہلے حضرت مولا ناروی ڈاٹٹو کے محبوب خلیفہ، کا تب مثنوی شریف اور اول سجادہ نشین حضرت حسام الدین چلہی ڈاٹٹو کی خدمت میں بدید سلام پیش کیا۔

#### خليفة الحق جنيد الزمان حضرت حسام الدين چلپىﷺ

حضرت حسام الدین چلیی والانور مصرت مولانا روم والانور کی وہ محبوب شخصیت ہے کہ شخص الدین زرکوب والانور کی وفات کے بعد حضرت مولانا روم والانور نامیا اور جب تک حضرت مولانا روم والانور نامیا اور جب تک حضرت مولانا روم والانور نامیا اور جب تک حضرت مولانا روم والانور نامی والانور جسات شخصیت دل کوتسکین دیتے رہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی والانور مصرت مولانا، حسام الدین چلی والانور کے ساتھ اس طرح پیش آتے کہ گمان ہوتا کہ حضرت مولانا، ان کے مرید بین ۔اب حضرت حسام الدین چلی والانور کے وضوفانے میں وضوفین کیا۔ برفیاری دیکھیں کہ ایک دن بھی حضرت مولانا روم کے وضوفانے میں وضوفین کیا۔ برفیاری کے شدید موسم میں بھی اینے گھر جاکر وضوفر ماتے۔

حضرت حسام الدین چلی ہی وہ منظورِ نظر شخصیت ہیں کہ جن کی خواہش پر حضرت مولاناروم نے مثنوی شریف کی ابتداء کی۔ اُس کتاب کے چھ دفتر وں ہیں سے پانچ و فاتر حسام الدین چلی کے نام سے مزین ہیں۔ مثنوی شریف کے پانچوں دفتر کی ابتداء اس خوبصورت شعرے ہوتی ہے۔

شه حسام الدين كه نور انجم است طالب آغاز سفر پنجم است

# مثنوی مولانا روم ﷺ میں عشق رسول ﷺ کی چند جھلکیاں

💝 سفرنامه زیارات ترکی 😽

قافلہ سالار عشق حضرت مولا نا جلال الدین رومی عمید نے مثنوی شریف میں جے آ کے چل کر 'دھست قرآن در زبان پہلوی'' کا مبارک خطاب ملا، نبی اکرم مالیٰ ہے اس جے آ کے چل کر 'دھست قرآن در زبان پہلوی' کا مبارک خطاب ملا، نبی اکرم مالیٰ ہے اس کے حقق اور آپ کی صفت و شااور آکریم وستائش کیلئے کوئی مستقل باب تو قائم نہیں کیا لیکن اس عظیم و مشہور زبانہ کتاب میں جگہ جگہ حضور سید المرسلین سائی ہے کہ کر جمیل کی جسلکیاں نظر آتی ہیں جن میں آپ مالیہ ہے کہ کام جودر حقیقت نعت رسول میں ہی اور حضرت مولا ناروم کے تعلق بالرسول مالیہ ہے کاواضح ثبوت ہے۔

حضرت رومی ،سرکار دو عالم سلطین کواس طرح یادفرماتے ہیں، کداے اللہ کے رسول سلطینی آپ ہوں کا نتات کی رُوح و جان ہیں اوراس کے ماتھے کا نُو راور جموم ہیں اوراس کے ماتھے کا نُو راور جموم ہیں اورآپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جو روز محشر گنانہ گاروں اور مجرموں کی شفاعت فرمائیں گے۔

# سید و سرور محمد الله نُدورِ جان مهتر و بهتر شفیع مجرمان

حضرت رومی مین نے اپنی مثنوی شریف میں سرکار مدینہ ساتی کم کوانسان کامل کا بہترین نمونہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ آپ ساتی کم کوسر حلقہ انبیاء اور قطب آفریش قرار دیا۔ سفر معراج شریف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولانا روم میں تیا فرماتے ہیں کہ یہ سفر مبارک ایک ایسی دعوت تھی کہ جس میں کسی غیر کا گذر ممکن نہ تھا۔

# 🔆 🐧 سفرناهه زيارات ترکی

وجہ سے خالق کا نئات نے "لـولاک" فرمایا، چونکدآپ البیلم کی ذات اقد س عشق کی دنیا میں منفر داور اکیلی تھی، اس لئے خداوند تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان اُنہیں خصوصی طور پرمنتخب فرمایا۔

حضرت مولانا جلال الدین روی میشید فرماتے میں کدسرکار دو عالم ساتی نظر کے سامنے میہ جہال تبیج و تقدیس میں ہمدتن غرق ومصروف ہے اور میدہ و تظیم شخصیت میں کہ جودونوں جہانوں میں شفاعت کرنے والی ہیں۔

حضرت مولا نا روم میسایی ، نبی اکرم سائیل سے اپنے عقیدے اور طرز فکر کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں کہ رسول الله سائیل کا شاہی سکہ ابد تک باقی اور جاری رہنے والا ہے۔ حضرت مولا نا روم طائلہ کا بینظرید ٹھلہ انبیاء پر رسول الله سائیل کی عظمت وفضیات کی واضح دلیل ہے۔

سکهٔ شاهان همے گردد دگر سکهٔ احمد بالتی ببین تا مستقر حفرت مولانا جلال الدین رومی التالتاک مقام پراس طرح ارشادفر ماتے

میں کہ

از درمھانا سام شاھان بر کنند
نام احمد طرفی تا ابد بر می زنند
دیوی سکول سے بادشاہول کے نام ہٹا دیے جاتے ہیں لیکن آپ طرفی نے
کاسم مبارک کا سکہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔
رسول اللہ طرفی عاشق خداوند تعالی ہونے کے ساتھ معثوق خلائق بھی

احاد مث نبوى الله على المرعوت كوواضح الفاظ من السطرة بيان كيا كيا كدالى مع الله وقت، لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل"

حضرت جمرائیل علیشلائے شب معراج میں سرکار دوعالم علی ہمراہی اختیار کرنے کے بعد فرمایا کہ اے احر مجتبی علی اللہ اس سے ایک قدم بھی آ گے جانا میرے لئے ممکن نہیں اور اگر میں ذرہ مجر بھی آ گے بڑھا تو میرے بال و پر جل جائیں گے، اس لئے مجھے ای مقام پر چھوڑتے ہوئے آپ آ گے قدم بڑھا کیں کیونکہ اب سلطان جان! اس جگہ میری حدثتم ہوگئی ہے۔

حضرت مولانا جلال الدین روی پالیومقام عشق میں انسان کامل کو اس عروج وبلندی تک رسائی حاصل کرنے کے لائق سمجھتے ہیں۔حضرت جرائیل علیا ہما اس درخواست کے بعد سرکار مدینہ سالیج آگے کا سفر تنہا طے کرنے کے بعد عرشِ اللی اور فلک الافلاک تک پہنچ گئے۔ یعنی مید معراج کی عظمت اور علامت نہیں تو اور کیا ہے کہ خاکی جسم انسان عشق کی وجہ سے انتہائی بلندی تک پہنچ گیا؟

> جسم خاک از عشق بر افلاک شُد کوه در رقص آمد و چالاک شُد

حدیث قاری "لولاک اسما حلقت الافلاک" کوبھی حضرت مولانا روم مینید نے مثنوی شریف میں این خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ

عشق بشگاف د فیلک را پاک جفت بهسر عشق او خُدا لولاک گفت دات باری کا سرکاردوعالم طافی نم کساتھ عشق کا انوٹ رشتہ ہے اور عشق کی

#### 🌟 🙀 سفرنامه زيارات ترکی 🤃

ہیں۔حضرت مولانا جلال الدین روی ڈاٹٹؤ نے مثنوی شریف اورغز لیات عشس میں ستون حنانہ کا کئی بارذ کرفر مایا ہے۔مجد نبوی ساٹھ نے کا بیستون اپنے معشوق رسول اللہ ساٹھ نے کے فراق میں عاشقوں کی طرح حضرت مولاناروم ڈاٹٹؤ کی زبان میں یوں گریہ کیا گرتا تھا۔ کرتا تھا۔

# استن حنانه از هجر رسول الله الله مي زد همچو ارباب عقول

یعنی ستون حنانہ نے رسول اللہ ملا پیام کے فراق میں صاحب عقول لوگوں کی طرح گریہ وزاری شروع کر دی۔ نسائی کی ایک روایت کے مطابق درخت کے اُس سے نے اُس اونٹنی کی طرح آواز آتی تھی جس کا بچی گم ہو گیا ہو، یہ درخت کا تنابی بعد میں اُسٹن حنانہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت مولا نا روم دی اُسٹن میں اُسٹن حنانہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت مولا نا روم دی اُسٹن اِس عاشق دلبر کا اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ:

پیسش تمو استون مسجد مسرده ای است پیسش احسمد سالینم دلبسرده ای است لعنی تمهاری نظر میں تو محد کا بیستون ایک بے جان اور مرده چیز تھالیکن رسول اللّه سالینم کی نگا ہوں میں وہ ایک دلبرعاشق تھا۔

ہمارے سردار و پیشوا ہمارے شفیع دو جہاں سائیٹی وہی معثوق اعظم ہیں جن کے عُشاق میدنہ چاہتے تھے کہ اُن کے وضومبارک کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے بلکہ وہ اُسے بطور تبرک اپنے ہاتھوں میں لے کراپنے چیروں پرمل لیا کرتے تھے۔وہ معشوق خلائق ہیں کہ جن پردر ودوسلام کی صداؤں ہے آج بھی ہرمجلس معطرو

منورب\_ صلى الله عليه وآله و بارك وسلم

ساع کی محافل میں لوگ پہلے حضرت حسام الدین چلیی بڑی ٹیؤ کی موجودگی کو بھیتی بنا کر حضرت مولانا روم بڑی ٹیؤ شیخ حسام الدین چلیی بنا کر حضرت مولانا روم بڑی ٹیؤ شیخ حسام الدین چلیی بڑی ٹیؤ ٹیؤ کو اب یزید الوقت، جنید الزمان، ولی الله فی الارض، مفتاح خزائن العوش جیے عظیم القابات سے یادفر مایا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک روز معین الدین پروانہ نے بہت بڑے جلے کا اہتمام کیا جس میں شہرے تمام بزرگ مدعوضے ۔ حضرت مولا ناروم الآلا بھی تشریف لائے لیکن آپ خاموش رہ اور ایک کلمہ بھی زبان سے ارشاونہیں فرمایا۔ اس روز حضرت حسام الدین چلی وظائموہ کو عوت نہیں دی گئی تھی معین الدین پروانہ بجھ دارآ دی تھا، بجھ گیا اس نے فورا مولانا سے عرض کی کہ ارشاد ہوتو حضرت چلی کو بھی باغ سے بلالیا جائے آپ نے فررا مولانا سے برض کی کہ ارشاد ہوتو حضرت چلی کو بھی باغ سے بلالیا جائے آپ نے فرمایا مناسب ہے، کیونکہ بہتان حقائق معانی کے دودھ کو ہی جذب کرتے ہیں۔

ایس سخس شیر است در پستان جان

بسے کشمنسدہ خوش نسمسی گسردد روان

یہ بات پہتان میں دودھ نکا لنے کی طرح ہے، نکا لنے والے کے بغیر جاری نہیں ہوا کرتا۔
مولانا جلال الدین رومی و النفؤ نے حضرت شخ حسام الدین جیلی و النفؤ کو
اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنا جائشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت مولانا روم و النفؤ کے
وصال کے بعد آپ گیارہ برس سجادہ شینی کے فرائض احسن طریقہ پر سرانجام دیتے
رہے اور بروز منگل 22 شعبان المعظم 683 ججری انتقال فرمایا۔ حضرت مولانا روم والنفؤ کے چبوترے پر آپ کا مزار مبارک بنا جو قابل دید ہے۔ اِس عظیم شخصیت کی

#### 🔆 📜 سفرنامه زيارات تركى 🔆

خدمت میں اپنامدی عقیدت بیش کرنے کے بعد شنم اد کا غوث التقلین کی قیادت میں آ ہستہ آ ہستہ آ گے چلے اور مزار پر انوار حضرت پیر روی دلاتھ کے عین سامنے کھڑے ہو کر نہایت ادب وعقیدت سے عاجز اند سلام پیش کیا، شنم اد کا غوث الثقلین کچھ دیر مراقب رہے، اپنے جملہ احباب، مریدین اور متعلقین کیلئے گڑ گڑ اکر ہر کی وجمری دُعا میں کیس۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی بیلانی کے مزار مبارک کی پائلتی آپ کے والدِ ماجد سلطان العلماء حضرت سلطان بہاء الدین ولد کی خدمتِ اقدس میں نذران ت سلام پیش کیا اور قریب ہی حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب کے مزار مبارک پر بھی مدین سلام پیش کیا اور دُعاوَں کے طالب ہوئے۔

#### حضرت صلاح الدين زركوب اللا

حضرت شیخ صلاح الدین ذرکوب را الله نین قریف میں ایک دُکان پر چاندی کاکام کیا کرتے ہے۔ ایک دن حضرت مولا ناروم را الله نین کی جدائی میں ہے قراری کی حالت میں گھرے نگلے، دانے میں شیخ صلاح الدین کی دُکان تھی، آپ اس وقت چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے۔ ورق کو شیخ سے جوآ واز پیدا ہوتی ہے اُس فیت مولا نا پر ساع کی کیفیت پیدا کردی اور آپ پر وجد کی حالت طاری ہوگئی۔ شیخ صلاح الدین ذرکوب جوخود بھی صاحب حال تھے حضرت مولا ناروم کی بیجالت د کھے کر دیر تک چاندی ضائع کرتے ہوئے ورق کو شیخ رہے اور وہیں کھڑے کے حالت دیکھ کے درجاور وہیں کھڑے کی خالت دیکھ کی اور حضرت مولا ناروم بی گھڑے اپنی دُکان لیوا دی اور حضرت مولا ناروم بی بیجائی بھی ہے۔ اور وہیں کھڑے۔ الدین ذرکوب اور حضرت مولا ناروم بیجائی بھی سے حسرت مولا ناروم آپس میں پیر بھائی بھی ہے۔

## 🔆 🎎 سفرناهه زيارات ترکی 🔆

حضرت مولا ناروم کے استاداور شیخ طریقت حضرت سید بر ہان الدین محقق رزندی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت مولا ناروم طالبتا کے والدِ ماجدے دو عظیم چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ایک قال اور ایک حال۔ قال کی کیفیت تو میں نے حضرت مولا نا روم کو منتقل کر دی ہے کہ لیکن اپنی کیفیت حال شیخ صلاح الدین زرکوب کو بخش دی ہے۔ اس کھاظے حضرت مولا ناروم شیخ صلاح الدین زرکوب کا بہت زیادہ ادب واحترام کیا کرتے تھے آپ کی شان میں بے شار غزلیات اورا شعار کیے۔

حضرت مولا نا جلال الدین روی دانشو فرماتے ہیں کد میرے بیٹے بہاء
الدین سلطان ولد کا عقد شخ صلاح الدین زرکو بی کی صاحبزادی فاطمہ خاتون ہے ہوا
توجنت کی حوروں اور ملائکہ نے بھی اس کی خوشی منائی ، نقارے بجائے اور سائ کیا۔
ایک روز حضرت شخ صلاح الدین زرکوب، حضرت مولا نا روم کے سامنے
حضرت بایزید بسطامی اور حضرت جنید بغدادی کے احوال وکرامات بیان فرمارے شخے
جس پر حضرت مولا نا روم نے فرمایا یہاں میں اور صلاح الدین موجود ہیں، حضرت
بایزید بسطامی اور حضرت جنید بغدادی کا نور ہمارے ساتھ ہے، بلکہ اس ہے بھی کچھ
زیادہ ہے اور فرمایا۔

جون هست صلاح دین درین جمع منصور و اب یزید باماست (جب صلاح الدین بمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ جھومنصور طلاح اور بایزید بسطامی بمارے ساتھ ہیں) حضرت شخصلاح الدین زرکوب دس سال تک حضرت مولانا کی خدمت

#### 🔆 🖰 سفرنامه زيارات تركى 🔆

میں رہے، جب عمر یوری ہونے لگی اور صحبت کا زمانہ ختم ہونے لگا توان کے جسم لطیف میں علالت پیدا ہونی شروع ہوئی اور ضعف بڑھنے لگا، حضرت مولاناروم ہمیشہ آپ کی عیادت کو جاتے اورآپ کے سر ہانے بیٹھ کر کلمات غریب اور اسرار عجیب بیان فرماتے ،ایک روز حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب نے حضرت مولا ناروم سے عرض كياكه مين اس وقت تك ونيات نه جاؤل كا جب تك رسول الله ساليم كي زيارت نصیب ندجوجائے۔جس پر حضرت مولاناروم نے فرمایا کدییں سرکار دوعالم اللالم کو راضی کرلوں گااورتمہاری سفارش بھی کروں گاتم فکرنہ کرواور بالآخر حضرت ﷺ کی بیولی خواہش بھی پوری ہوئی۔جس کے بعد حضرت شخ صلاح الدین زرکوب نے کہا کاب آپ اجازت ویں تو میں اس دنیا سے خوشی خوشی رخصت ہو جاؤں۔مولانا نے اجازت دے دی۔اس کے بعد تین روز تک حضرت مولا ناروم عیادت کیلئے نہ گئے اور بالآخر حضرت شیخ نے میم ماہ محرم 657 ججری اس دار فانی کوالوداع کہا۔وصال کے بعد حضرت مولا ناروم تشریف لائے سربر ہند کر کے رونے گلے بلند آ وازے گربیدوزاری كرنے لگاى وقت نقارے اور بكل بجانے والے بلائے گئے ،شور وغوغا سے شہر میں قیامت کا منظر نظر آنے لگا قوالوں کی آٹھ جوڑیاں جنازہ کے آگے آگے ساع کرتی جاتیں۔ حضرت شیخ کے جنازہ کوحضرت مولا نا کے خدام اٹھا کرچل رہے تھے، حضرت مولا ناخود ساع كرتے اور چرخ دكاتے ہوئے اسے والد ماجد كے مزار مبارك تك كئے اوراينے والد ماجد كے پہلويس فن كيا۔حضرت مولانائے حضرت شخ صلاح الدين زرکوب کے وصال پر چندمر مے اور غزلیں بھی تکھیں۔ برکت کیلئے ایک شعر درج

# 🔆) سفرنامه زیارات ترکی 🤃

اے زھمجسران در فسراقست آسمسان بیگریست،
دل میسان محسون نشست، عسقسل و جان بیگریست،
(تیری جدائی کفراق مین آسان روپڑا، عشل اورروح کے ساتھ
دل خون کے آسوبہانے لگا)

شخ صلاح الدین زرکوب کی خدمت اقدس میں دست بسته سلام عرض کرنے کے بعد ہم سماع ہال میں داخل ہوئے۔ 1926ء تک تو اس مقام پر محافل سماع منعقد ہوتی رہیں لیکن اب اس ہال کو حضرت مولا نا روم کے تیمرکات اور تصانیف کی نمائش کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ شخصے کی مختلف المماریوں میں تیمرکات مقدسہ ہوئی ترتیب مے محفوظ کئے گئے ہیں۔

#### تبركات نبويه ريخ

اس مقام پر محفوظ نادر تبرکات میں سب سے اہم اور نایاب تبرک مقد سہ نبی پاک سائٹیل کی رایش کے موئے مبارک ہیں جولکڑی کی ایک انتہائی خوبصورت صندوقی میں شخشے کی ایک الماری میں موجود ہیں۔ اس مقام پر زائرین کا تا نتا بندھا رہتا ہے۔ زائرین یہاں کھڑے ہو کرموئے مبارک کے وسیلہ سے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم بھی اس مقام پرادب سے حاضر ہوئے اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔

#### تبركات حضرت مولانا روم 🎨

شخصے کی ایک الماری میں حضرت مولاناروم کے تیم کات محفوظ ہیں جن میں حضرت مولاناروم کی جائے نماز ، کندھے پر ڈالنے حضرت مولاناروم کی جائے نماز ، کندھے پر ڈالنے والا رومال ، مولانا کی تین ٹوپیاں اور دوعد دیجے سرفہرست ہیں۔ دوسری الماریوں میں

#### 🔆 📜 سفرنامه زیارات ترکی 👌

حضرت مش تبریزی کی ٹو پی مبارک ،مولا ناروم کےصاحبزادے حضرت سلطان ولد کا لباس مبارک اور شیخ عارف چلبی کی دوعد رتسبیجات بھی محفوظ ہیں۔

ایک الماری میں عثانیہ دور کے آلات موسیقی بانسری اور رُباب وغیرہ محفوظ بیں۔ اسی طرح حضرت مولا ناروم کے مزاد مبارک کی چابی، آپ طائق کی خیالی تصویر عثانی دور کی ایک گھڑی، مثنوی شریف کے قلمی نسخہ جات اور دوسری اہم قلمی کتب کے علاوہ بے شار نادر و نایاب چیزیں قابل دید ہیں۔ ان تمام اشیاء کی زیارت کے بعد بارگا و حضرت مولا نا جلال الدین روی جائٹو ہیں الوداعی سلام پیش کیا۔ اس بندہ ناچیز نے حسب معمول بارگا و روی ہیں وقت الوداع اپنی نی درخواست پیش کی کہ یا حضرت مولا نا! اس بار بلانے کا شکریہ، خواہش ہے کہ ایک بار پھر حاضری کیلئے بلا میں اور زبان بریہ شعر تھا۔

آرزو دارم کے یک بار دگر در قونیہ سر نہم بر آستانِ آسمان مولائے روم

تمام احباب بارگاہ حضرت مولانا جلال الدین رومی و النفیظ سے باہر آئے اور گاڑیوں میں سوار ہوکر حضرت عشس الدین تبریزی والنفیظ کی بارگاہ میں حاضری کیلئے روانہ ہوئے۔

# سلطان الفقراء حضرت مولانا شمس الحق والدين التبريزي ﴿ اللَّهُ

ا یک دن حضرت مولا ناجلال الدین روی دلافیز نے ارشاد فرمایا کہ علمائے ظاہر اخبار رسول بالٹیام سے واقف ہیں لیکن حضرت مولا ناشمس الدین اسرار رسول بالٹیام سے

واقف بين اور مين انوار محمصطفي الثيلم كالمظهر بول-

شمسسِ تبرین تونی واقف اسرادِ رسول تا این اسمسسِ تبرین تو هر دلِ شده را درمان باد این شده را درمان باد (آپ شمن تبرین بین جورسول الله تا پینا کرازوں کے حرم بین ۔
آپ کا پیٹھانام بیارداوں کیلئے شفاء ہے)

حضرت مولا نا روم خالفوا روایت کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت مولا نا مسل اللہ بین تیم بیزی خالفوا روایت کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت مولا نا مسل اللہ بین تیم بیزی خالفوا کو کہنا ہیں اللہ بیات، حکمت، نجوم اور علم کیمیا میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، دعوت کوا کب، ریاضی، اللہیات، حکمت، نجوم اور منطق وغیرہ میں بہشل شخصیت تھے۔ 40 سال ان کاموں میں دن رات صرف کئے لیکن جب خاصانِ خدا کی صحبت نصیب ہوئی تو بیسب چیزیں چھوڑ دیں اور پھر تجرید و تفرید افتیار کرئی۔

حضرت مولا نائنس الدین تبریزی و اللی فی فرمایا کرتے تھے کہ سچا دوست وہ ہے جو خدا کی طرح پردہ دارہو، اپنے دوستوں کی شختیاں ، مکروہات اور ایذا ، درسانیوں کو برداشت کرے۔ دوست کی کسی قسم کی غلطیوں اور نقصان سے ناراض نہ ہو، دیکھو! رب تعالیٰ اپنے بندوں کے طرح طرح کے گناہ اور عیب دیکھتا ہے مگراپی بے انداز شاہانہ رحت وشفقت سے ان کوروزی عطا کرتا ہے۔

#### 🌟 🙀 سفرناهه زيارات ترکی 🔆

جناب رسالت مآب من الله کے بعد جس طرح حضرت مولانا نے بیان کیا اگسی اور کو فصیب نہ ہوا۔ فرمانے گئے کہ حضرت مولانا روم کا ایک پیسہ میرے نزد یک سو ہزار و بیتارے بہتر ہے۔ خدا کی قتم ، میں حضرت مولانا کی شناخت سے قاصر ہوں۔ اس میں نہ کوئی تکلف اور نہ کوئی جھوٹ ہے کہ میں حضرت مولانا روم کو پہچان نہ سکا۔ میں ہررروزان کے حال اور افعال میں نئی چیزیں دیکھتا ہوں۔

اے دوستو! حضرت مولانا کی شاخت اچھی طرح کرو، وقت ہاتھ ہے نگل

گیا تو جمہیں افسوں ہوگا، ان کے ظاہری کلام کی خوبی پر ہی فریفۃ نہ رہو بلکہ اس کے

علاوہ بھی ایک چیز ہے وہ ان سے حاصل کرو۔ تمام اولیاء اللہ کی ارواح کو بیآرزور ہی

ہے کہ وہ حضرت مولاناروم بطافی کے زمانہ میں ہوتیں اور ان سے فیض حاصل کرتیں۔

اب وقت ضائع نہ کروجو کوئی اخلاص میں زیادہ ہے وہی عالم حق میں زیادہ اصل ہے۔

میں مولانا کا دوست ہوں مجھے یقین کامل ہے کہ مولانا ولی اللہ ہیں جو شخص خدا کے ولی

کا دوست ہے وہ خدا کا بھی دوست ہے۔

حضرت سلطان ولدروایت کرتے ہیں کدایک دن میرے والد نے حضرت مشمس تیریزی والد نے حضرت مشمس تیریزی والدی اللہ اللہ میں فرمایا کہ مولانا کی عظمت اور شان بیان سے باہر ہے، آپ عالی مرتبت، صاحب کرامات، قربت حق میں اکمل اور کشف القلوب میں کامل ہیں۔ حضرت مولانا روم نے اس قدر مدح بیان کی کہ سب جیران ہو گئے اور پھر ایک شعر پڑھا جس کا قریب ترین اُردوتر جمدورج ذیل ہے۔

( عشم تبریزی وہ ہیں کہ جن کے قدم روعوں کے سر پر ہیں ، جس جگدان کا قدم گگے تو وہاں پاؤں نہیں ،سرر کھا کرو)

#### 🎺 🗢 سفرنامه زیارات ترکی 💉

حضرت مولانا جلال الدین روی برالین کو دھرت میں الدین تیم یزی برالین کا بیانیئو کو دھرت میں الدین تیم یزی برالین کے تصاگر کوئی جھوٹ کر چلے گئے تصاگر کوئی جھوٹ کر جھوٹ بھی دھرت میں دو ہیم تھوں کر جھوٹ بھی دھرت میں تیم یز کوفلال جگہ دیکھا ہے تو آپ فوراً اپنی عبا اور دستار اس خبر دینے والے کو دے دیتے ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور لوگوں میں شکر انہ با نظمتے اور خوش ہوتے ۔ ایک دن کسی شخص نے اطلاع دی کہ میں نے مولانا تمس الدین تیم یزی برائی ہوئی ہوتے ۔ ایک دن کسی شخص نے اطلاع دی کہ میں نے مولانا تمس الدین تیم یزی برائی ہوئی اباس پہنا تھا وہ اس شخص کو دے دیا۔

جب وہ خص چلا گیا تو کسی صاحب نے حضرت مولا ناروم ہے عرض کی کہ حضرت! بیٹی حضرت! بیٹی حضرت! بیٹی حضرت! بیٹی کہ رہا تھا۔ آپ نے فر مایا جھوٹی خبر کے عوض ہی تو میں نے اپنی سب چیزیں اس کو دیں اگر وہ تچی خبر لا تا تو میں جان بھی نذر کر دیتا اور اس پر فدا ہوجا تا۔

حضرت سلطان ولد فر ماتے ہیں کہ ایک دن میرے والدہ مولا ناشش الدین تبریزی فر مانے لگے کہ میں تبریز میں شخ ابو بکر کا مرید تھا۔ سب ولا بیتیں ان سے حاصل کیں لیکن مجھ میں ایک ایس چیز تھی کہ نہ وہ میرے شخ نے دیکھی اور نہ کسی اور کو نظر آئی البند وہ چیز مولا ناروم نے دکھی لیے۔

آئی البند وہ چیز مولا ناروم نے دکھی لیے۔

حضرت مولانا علم الدین تجریزی ایک رات حضرت مولانا جلال الدین روی دالفیز کے پاس تشریف فرما تھے، کی شخص نے باہر سے حضرت عمس تجریزی کو اشارہ کر کے بلوایا۔ عمس الدین فورا اُسٹھ کھڑے ہوئے اور مولانا روم سے کہا کہ مجھے باہر قل کرنے کیلئے بلاتے ہیں، حضرت مولانا نے توقف کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی کا تھم

#### 🔆 سفرنامه زيارات ترکی 🤆

غالب ہے بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں کہتے ہیں کہ سات حاسدوں نے مولا ناشس الدین تبریزی دلائٹو کے قبل پر اتفاق کیا تھا اور اس وقت باہر گھات لگائے بیٹھے تھے جونبی شمس الدین تبریزی دلائٹو باہر نکلے انہوں نے چھری سے وار کیا،مولانا نے ایسا نعرہ مارا کہ وہ ساتوں قاتل ہے ہوش ہوکر گرگئے، جب ان کو ہوش آیا تو تھوڑ اساخون زبین پریزا تھا مگرجم مبارک موجود نہ تھا۔

اس واقعہ کے بعد ہے پھر حضرت مولا ناشم الدین تبریزی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بینجر جب حضرت مولا ناروم کوئی تو آپ نے قرآن پاک کی بیآیت تلاوت فرمائی۔ یَفُعُلُ اللّٰهُ مَا یَشَاءُ (اللّٰہ تبارک وتعالیٰ جوچا بتا ہے وہ کرتا ہے) حضرت مولا ناروم نے فرمایا کہ جم تواس معاملہ میں بالکل مجبور ہیں، وہ تو پہلے بی اللّٰہ تعالیٰ سے قول وقر ارکر چکے تصاور اپنے سرکوشکرانہ کے طور پر میری صحبت پر تصدق کر دیا تھا۔ لا حالہ تقدیر اللّٰی نزول کیلئے منصوبہ بندی کرتی ہے اور جو پھے لکھا ہوتا ہے ہوکر رہتا ہے۔ اپ کی شہادت کے بعد بہت شوروغوغا ہوا، مولا نا روم اور آپ کے اصحاب بہت روے، ساع شروع ہوا اور آپ پر وجد طاری ہونے لگا، جو نالائق اور ناعا قبت اندیش روے، ساع شروع ہوا اور آپ پر وجد طاری ہونے لگا، جو نالائق اور ناعا قبت اندیش اس جرم میں شریک تھے تھوڑے ہی عرصے میں بعض تو قبل ہو گئے بعض افلاس کا شکار ہوئے ان میں سے دوآ دی جھت سے گر کر ہلاک ہوئے اور با قبوں کا باطن شخ ہوگیا۔

حضرت مولانا روم بطافی کے برے صاحبزادے علاؤ الدین جو ایک روایت کے مطابق اس قبل میں شریک تھے نہیں بھی تپ محرقہ ہو گیااور ساتھ ہی کچھالیا مرض بھی لاحق ہوا کہ اس زمانہ میں وہ بھی انقال کر گئے۔ان کے انقال پر حضرت مولاناروم بطافی یاغ کوروانہ ہو گئے اور بیٹے کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے۔

منقول ہے کہ حضرت مولانا عشم الدین تبریزی والفیو کے جالیسویں (چہلم) کے بعد حضرت مولانا روم نے دُخانی رنگ کی دستار باندھنا شروع کی اور پھر کبھی سفید دستار نہیں باندھی۔ایک دن حضرت مولانا روم طالفو نے حضرت مولانا مش الدین تبریزی طالفو کے حجرے کی چوکھٹ پرسررکھاا ورسرخ روشنائی سے بیعبارت کبھی "مقام معشوق خضر قبلیاتیاں"

سلطان العارفین حضرت عارف علی بن سلطان ولدا پی والده ماجده فاطمه فاتون سروایت کرتے ہیں کہ مولا نائمس الدین تبریزی کو کم بختوں نے شہید کرکے کسی نا معلوم مقام پر وفنا دیا تھا۔ ایک شب حضرت سلطان ولد نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسلطان ولد نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسلطان ولد بیند آدمیوں کو لے کررات کے وقت اس مقام پر گئے اوراس مقام بول ۔ سلطان ولد چند آدمیوں کو لے کررات کے وقت اس مقام پر گئے اوراس مقام سے آپ کے جسید اطہر کو نکال کرخوشہو وغیرہ لگا کر بانی مدرسہ امیر بدرالدین کے پہلو میں فن کردیا۔ بیدمقام حضرت مولا ناروم دائی شئے کے مزار مبارک سے چند فرلا نگ کے فاصلہ پر واقع ہے۔ ساتھ ہی مجرشمس تبریزی ہے اور مسجد کے ایک کو نے میں آپ کا فاصلہ پر واقع ہے۔ ساتھ ہی مجرشمس تبریزی ہے اور مسجد کے ایک کو نے میں آپ کا مزار پُر جال فظر آتا ہے۔

شنراد و نوث الثقلین کی قیادت میں جملہ احباب نے حضرت شمس الدین تجریز می ڈاٹھ نے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا مزار مبارک ایک چبوترے پر ہے۔ خادم مزار نے حضرت شنراد و نوث الثقلین سے کہا کہ آپ او پر تشریف لے جا کر حاضری کا شرف حاصل کرلیں۔ شنراد و نوث الثقلین کی وجہ سے ہمیں بھی او پر حاضری اور قبر مبارک کو بوسد دینے کا شرف حاصل ہوا۔

# 💥 سفرنامه زیارات ترکی 🔆

بارگاہ حضرت شمس الدین تبریزی دی اللی ایس حاضری کے بعد تو نیشریف کی مشہور مبحد شرف الدین میں نماز ظهر با جماعت ادا کی ۔ نماز کے بعد دوسرے نمازیوں مشہور مبحد شرف الدین میں نماز ظهر با جماعت ادا کی ۔ نماز کے بعد دوسرے نمازیوں کے علاوہ امام صاحب سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جس کے بعد تو نیشریف کو الوداع کہتے ہوئے انقرہ کی جانب سفر شروع ہوا۔ دوران راہ نماز عصر ادا کی۔ اپنے میز بان حضرت شیخ عمر الرفاعی کی طرف سے ایک مقام پر High Tea سب احباب کی تواضع ہوئی۔

نماز مغرب سے قبل حضرت شخ کے زاویہ پڑتے گئے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد
ایک عشائیہ میں شرکت کیلئے انقرہ شہر پہنچ جہاں پرڈ پٹی میر کی طرف سے ایک پر تکلف
عشاہیۓ کا انتظام تھا۔ جس میں کافی احباب مدعو تھے۔ جن میں سرفہرست انقرہ کورٹس
کے ایک سینئر نج جناب اساعیل ہے اور برسرافتد ارجماعت کے ایک سینئر رکن بھی
شامل تھے۔ مختلف موضوعات پر گفتگور ہی۔ جس کے بعد پر تکلف انواع واقسام کے
کھانوں سے تواضع ہوئی۔ اِس عشائیہ کا اختتام ذکر سیحانہ وتعالی پر ہوا۔

انقرہ سے انقرہ تک ہمارے میزبان محتر می جناب شیخ عمرالرفاعی مدظلہ العالی سے ۔ آپ نے اور آپ کے جملہ درویشوں نے ہماری خدمت کی انتہا کر دی جس کا شیزاد وَغوث التقلین نے مختلف مواقعوں پر اظہار بھی فرمایا۔ شیخ عمرالرفاعی صاحب نے پہلے سے طیشدہ پروگرام کے مطابق ملک ایران روانہ ہوناتھا، اس لئے وہ اپنی فیمتی تھا دُف کے ہمراہ شیزاد وَغوث التقلین کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آ نجناب کو تھا دُف کے ہمراہ شیزاد وَغوث التقلین کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آ نجناب کو تھا دُف کے ہمراہ شیزاد وَغوث التقلین کے اور دُعاوُں کے ساتھ سفر کی اجازت طلب فرمائی ۔ شیزاد وُغوث التقلین نے اُنہیں وَ عیروں دُعاوُں سے نواز تے ہوئے الوداع فرمایا۔

خانقاہ رفاعیہ کے خدام نے رات کا پر تکلف کھانا کھلا یا اور ہم نے اپنی اگلی منزل کی تیاری کی۔خانقاہ رفاعیہ کے جملہ دریشوں نے صدر دروازے پراُسی جوش و جذبے ہے ہمیں الوداع کیا جس طرح چندروز قبل ہماری آمد پر پُر جوش طریقے ہے استقبال کیا تھا۔ فرق پر نظر آیا کہاُس وقت پر تمام احباب شنم اد ہو خوث الثقلین کی آمد پر انتہا کی خوش تھے لیکن اب اُن کی روا تھی کی وجہ سے افسر دہ تھے۔ کیونکہ الوداعیہ کھات بہت مشکل ہوتے ہیں۔شنم اد ہوئے۔ضروری کا روائی کی عافر مائی اور ہم احباب کے جمرمت میں انقر ہ ایئر پورٹ روانہ ہوئے۔ضروری کا رروائی کے بعد ڈیپار چر لا وُن کی بہتے، جہاز میں سوار ہوکر مقررہ وقت پر استنبول ایئر پورٹ بینے گئے اور ایئر پورٹ سے گاڑیوں میں سوارہ کوکرائی رہائش گاہ پہنچے۔

استبول کی معروف قادری خانقاموں میں ایک خانقاہ شیخ روقی القادری مظلمالعالی کی ہے جنہوں نے شنرادہ خوث الثقلین کے اعزاز میں شب اتوارا یک مظلم ذکر و وجد کا اہتمام کیا تھا۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد خانقاہ قادریہ پنچے۔ صدر دروازے پر جناب شیخ روتی القادری اوران کے جملہ خدام نے شنرادہ نموث الثقلین کا محر پوراستقبال کیا۔ مہمانان گرامی میں سلسلہ قادریہ کے شیوخ اور رسائل نور کے مصنف، درویش، مجاہد فی سبیل اللہ جناب بدیج الزمان سعیدالنوری مجھالہ کے ایک بزرگ شاگر دجناب شیخ حسن صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ ملاقات کے بعدرات کا پر تکاف کھانا چیش ہوا۔ جس کے بعد محفل ذکر کا آغاز ہوا۔ شیخ روتی القادری صاحب نے ذکر قادریہ کروایا اور دف کے ساتھ مقتبیں پڑھنے اور وجد و حال کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا محفل کے اختیام پرشنرادہ نموث شائین نے دُعافر مائی۔

## 💉 سفرنامه زیارات ترکی 💉

آستانهٔ خلافت عثانید میں آخری روز استبول کی ایک مجمع استانهٔ خلافت عثانید میں آخری روز استبول کی ایک مجمد القال کی میں شخ محمد القیانی جوسلطان محمد الفات محکم الفات کی فوخ کے سپر سالار تھے، اور شخ علی الگیلانی کی بارگاہ میں حاضری بارگاہ میں حاضری کی بارگاہ میں حاضری کے بعد علاقہ (Bahcekapi) میں عثانی سلطان عبد الحمید اوّل جنہیں "ولسی" کا لقب دیا گیا تھا، کے مقبرے میں حاضری دی اور فاتحہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔

اس مقبرہ کی ایک دیوار میں سرکار دوعالم ساتھ کا کفش پاءموجود ہے اور اِس سفر مقدس کا اختیام آستانہ خلافت عثانہ میں آپ ساتھ کے اِس نقش پاء کی زیارت کے شرف سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام حاضریوں کوشرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین

بروزسوموارشریف گاڑیوں میں سوار ہوکرا منبول ایئر پورٹ چنچ اور جہاز مقررہ وفت پرامتنول کی پر کیف وخنک فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا خیر و عافیت سے اسلام آبادا یئر پورٹ پنچ گیا۔

ایئر پورٹ پرمجتری جناب حاجی حمیداللہ صاحب، نورالشائخ جناب میاں شوکت قادری صاحب، حاجی محمد فواز عادل صاحب، جناب ساجد حسین خان قادری صاحب کے علاوہ دوسرے کئی احباب ایئر پورٹ پر ہاتھوں میں گلد سے سجائے موجود سخے، جنہوں نے زیارات ترکی کے مقدس سفر سے واپسی پرشنراد و غوث الثقلین کا والہاندا ستقبال کیا۔ راولپنڈی اوراسلام آباد میں ایک مصروف ترین دن گزار نے کے بعد شنراد و غوث الثقلین سدرہ شریف رواند ہوئے جہاں سے اس سفر مقدس کی ابتداء ہوئی تھی۔

#### 💝 会 سفرنامه زیارات ترکی



# "بادهٔ گل رنگ سفرنامه زیارات ترکی'' 2017ء

افقار قادری ہیں ایک مرد ذی عُلا اِن پہ راضی ہے خدا اور سرور ہر دوترا اے میسر اِن کی ہر تالیف کو تائید حق جن کورکھتے ہیں بنا کر حرز جاں شاہ و گدا اِن کا ترکی کا سفرنامہ ہے یہ خاصد کی چیز ہے دیکھ کر اِس کو کہیں گے اہل دائش مرحبا ترکی ہے اسلام کی عظمت کا اِک بیّن نشاں ہے اولیاء کی سرزیس مدفن کئی اصحاب کا ہے ابوایوب انصاری ڈاٹٹ کا بھی روضہ یہیں ہے جن کی عظمت کا ترانہ قلک پر ہے گونجتا میزبانِ مصطفیٰ تالی وہ فخر ارباب کمال ہوتی ہیر مصطفیٰ تالی گھر بھی اُنہوں کر دیا ہیں یہاں پر کتنی ہی نادر مساجد اور مقام ہے مرکز انوار ہیں جو مرجع خلتی خدا یہ مرتب یہ علی عبد کی طبیعت سرکا یہ مرتب کی عظمت کی مزہ لے گی طبیعت سرکا یہ مرتب کی عظمت کا ترانہ کا دل چین و قرار سے مرتب ہیں جو مرجع خلتی خدا یہ مرتب کی طبیعت سرکا اسٹن جرما فیض الایٹن برما

-2017

"قطره نيسال زب تاليفِ حافظ كهه ديا"

صاحبزاده فيفل الامين فاروقي سيالوي \_ايم اے ،مونياں شريف (محرات)

#### 😂 🥏 سفرنامه زيارات ترکی 🚭



# قطعه **تاریخ اشاعت** سفرنامدزیادات ترک

"ثمرة اكرام سفرنامة" £1438

«ليل ونهارسفرنامهُ زيارات تركئ" ("كلام مسلسل جناب افتقارا حمرقا دري"

سفرنامه ترکی بار وگر!!! فی دکھائے ہمیں اپنا محن و جمال تگ و دو ہے حافظ کی صد مرحبا فی عقیدت ، محبت کی عمدہ مثال مہینے سٹ آئے ایام میں کی مہینوں کی مانند ہوئے آج سال زیارات ترک کا یہ تذکرہ ہے ہے اک وستاویز مراۃ الجمال عب نبی تلظی،میزبان رسول تلظ ہے کریں اُن کی یادیں دلوں کا نبال وہ ہے مرتبہ ابو ابوب ڈاٹٹو کا ہے بجا ہمسری جس کی امرِ محال سعادت میسر اُنہیں وہ ہوئی ہوا سے گی جو دائم فقیدُ المثال عبادت میسر اُنہیں وہ ہوئی ہوا سفرنامہ ترکی کا ہے مالا مال عباد دیں مولوی معنوی ہوائی نماجن کے ہیں قبل وقال سلامت رہے ترکی کی سرزمیں ہوا تصال کہو تم طباعت کا مجور جی

ہے ''تاثیر عثق سفرنامہ'' سال 2017ء

·تیجها فکار: سیدعارف محمود، مجور ضوی، گجرات















